# من علام على الصفي الم

واكثر إسساراحمد

مركزى أمر في ما المحرال الهور

مناقب ورات في خطلوانه تهادت يےبيان برجامع اليفـــ میہود نے عہد مصلیتی و میں جس سازمشس کا بیج اوا تھا ، آتش پرسستان فارس کے جشِ انتقام في است تناور درخت بناديا-وه آجهي قال خليفة ان الوكوكوفيروز موسى كى قبر كومتبرك بيحقيين على رتفني كم طرح حضرت حين بهى قاتلين عثمان كى سازس كاشكار مريق سیدالشهدار کون ہیں اور شہید برنظام کون بے تاریخی حقائق کو سیھنے کے لیے كى دو جامع اور نمقه رسخر عام سسهم اور محتقانه اريخى كس

# منداعد على أصفي الم

ڈاکٹرا سراراحمہ کالیک جامع ادر فکرا گیزخطاب

O

توتیبوتدوین (<del>ش</del>خ)جمیل *الرحل*ن

C

شائعكرده

مكتبه خدام القرآن لاهور 36-كاول ناون لاءور فون:03-03 5869 امیر تنظیم املای ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی عرصہ وراز سے یہ خواہش تھی کہ چوتے فلیفہ راشد سید نا حضرت علی رمنی اللہ عنہ کی سرتِ مہار کہ پر شخطو کریں۔ لگ بھگ ۲۰ برس قبل لاہور کی ایک المجمن کے زیر اہتمام محتر م ڈاکٹر صاحب کو جب حضرات ابو بکر محمراور عثان رمنی اللہ عنم المعین کی سرتوں پر خطاب کرنے کاموقع ملاقر آپ نے ختطبین المجمن سے برطا کہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے چوتے فلیفہ راشد کابوم منانے کا اہتمام نہ کیا تو آئدہ وہ ان کے جلنے میں تقریب کے لئے نہیں آئیں گے۔ لئین بعد ازاں بعض دیگر اداروں کی طرح وہ ادارہ بھی فیرفعال ہوگیا '
اور غالبا آئدہ ان کے زیر اہتمام کی جلنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ قریباً دس بارہ سال قبل رہے الاول کے مینے میں فالق دیا بال کرا چی میں محترت علی ہے نہیا کو مناقب پر مختلو کریں گے 'کین کے جلسوں کے ملیلے کی ایک شام میں حضرت علی "کے فضائل و مناقب پر مختلو کریں گے 'کین کے جلسوں کے ملیلے کی ایک شام میں حضرت علی "کے فضائل و مناقب پر مختلو کریں گے 'کین کی طرف کی ایک خلائت کی وجہ سے بیر وگر ام بھی باید سخیل تک نہ بہتی سکا۔

پرگیارہ جون ۸۹ء کو اعجمن فکر اسلامی جھنگ کے ذیر اہتمام برت فاروق اعظم" پر ڈاکٹر صاحب کے خطاب نے ان کی دیرید خواہش کی بحیل کے لئے مہیز کاکام کیا۔ چنا نچہ جامع مجد دار السلام باغ جناح لاہور میں ۱۲ اور ۱۹ جون ۸۹ء کے دو خطبات جعہ میں مقام صد بقیت اور مقام شادت کا مفصل بیان ہوا اور پھر جعہ ۲۶ جون کو اس ملطے کے تیسرے خطاب جعہ میں بات خطیم چہارم سید نا علی رضی اللہ عنہ کی بیرت تک پہلی۔ "میثاق" کے اوار ہ تحریم کی بررگ رکن جناب بھی جمیل الرحن صاحب نے اپنی پیرانہ سالی کے باوجود بری محنت سے اس خطاب کو مرتب کیا اور اجمن ماریخی کتب کی مدوسے حضرت علی الی بیرت و سوائے کے بعض اہم واقعات کے مرتب کیا اور اجمن ماریخی کتب کی مدوسے حضرت علی اگی بیرت و سوائے کے بعض اہم واقعات کے اضاف جو میں شائع کیا گیا۔ محترم شیخ جمیل صاحب کی اس قابل قدر کاوش پر مزید نظر فانی اگست و ستبر کیا جا در مناسب حک واضاف کے بعد اب اسے کابی صورت میں شائع کیا جار باہے۔

یاد رہے کہ اس سے قبل ظیفہ قالث حضرت مثان فی ٹی میرت پر مشتل ڈاکٹر صاحب محترم کا خطاب " شہید مظلوم " کے عنوان سے ہماری مشتقل مطبوعات میں شامل ہے 'جس کی اثر انگیزی اور افادیت کا وسیع جلتے میں اعتراف کیا گیا ہے۔ زیر نظر کتا نیچ کو بھی اس ملسلے کی ایک کڑی قرار دیا جاسکتا ہے۔ 00

#### خطبة مسنونه كے بعد فرمایا:

حضرات ... بم ہرروز برنماز میں سور ہ فاتحہ کی طاوت کے ساتھ بد دعاما تھتے ہیں کہ
الھید نکا القیسراط الْمُستَقِیبَم ٥ صِرَّاطَ الَّذِینَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ "(اے
اللہ) بمیں سید هاراسته دکھا ان لوگوں کاراستہ جن پر تو نے انعام فرمایا"۔ سوال بیہ که
وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈ نے لئے بمیں کمیں
دور جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن نے خوداس کا جواب دیا ہے۔ سورہ نساء میں ارشادِ
رب العالمین ہے :

وَمَنْ ثُبطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِيكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ يَمِنَ النَّيَةِنَ وَالقِيدِينِينَ وَالشَّهُ هَذَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ اُولِيكِ دَوْيِعَاً 0

دونوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے ' بینی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین - کیسے ایجھے میں یہ رفیق جو کمی کو میسر آئیں ۔ " (النساء: ١٩)

اس آیر مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے انعام یافتہ بندوں کو چار گروہوں میں تقییم کر دیا ہے۔ سب سے بلند مقام انبیاء کرام کا ہے۔ اس میں کسی کی کوشش کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ تعالی نے اپنی حکمتِ باللہ کے تحت جے چاہا س مقام پر سر فراز فرمادیا۔ اس کے بعد المی ایمان کے تمین درجے متعین کئے گئے ہیں۔ جن کے نام قرآن نے صدیقین 'شمداء اور مسالحین بیان کئے ہیں۔ انسان اللہ اور رسول کی اطاعت میں ترقی کرتے کرتے ان مقامات کو حاصل کرسکتا ہے۔

## مقامِ صِدّ بقيت اور مرتبهُ شهادت

آج آگر چہ میری گفتگو کا اصل موضوع تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرتِ مبارکہ ہے ' لیکن ان کے مقام اور مرتبے کو سیجھنے کے لئے صد بقیت اور شادت کے مفہوم کو سیجھنا بہت ضروری ہے۔ ازروئے قرآن انبیاء کے بعد انسانوں میں بلند ترین مراتب صدیقین اور شداء کے پاس ہیں اور ان میں بھی مقام صدیقیت مرتبع شادت سے بلند تر ہے۔ ان دونوں مراتب کے ماہین جو فرق ہاں کا تعلق در حقیقت ایک مزاجی فرق سے ہے۔ علم نفسیات کی اصطلاح میں مزاجی سافت کے اعتبار سے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ "extrovert" ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ جن کی توجہ خارج کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ ار دو میں اس کے لئے " بروں بین "کی اصطلاح وضع کی گئے ہے' اور کچھ لوگ " introvert" ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ جن کی توجہ باطن کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ انہیں ہم "دروں بین " کمہ سے ہیں۔ پچھ انسانوں کے مزاجوں میں سے فرق و ہوتی ہے انہیں ہم "دروں بین " کمہ سے ہیں۔ پچھ انسانوں کے مزاجوں میں سے فرق و مقاوت بہت نمایاں نظرآئے گا اور کمیں سے فرق بہت معمولی تو عیت کا ہوتا ہے۔

#### مزاج اورا فتادِ طبع كافرق

نمیں پنچادی' جبکہ ای حساسیت کا ظہور دو سرے میں اس طرح ہوگا کہ مجھ سے کمی کو تکلیف تو نمیں پنچ ری امیں نے کسی کادل تو نمیں دکھادیا اکسی کو تکلیف میں دیکھ کروہ تروپ اٹھے گا۔ بقولِ امیر میٹائی۔

مخرِ چلے کی پہ تڑیتے ہیں ہم آمیر مارے جمال کا درد ہارے جگر میں ہے دو سرے کواپنے درد کااحساس توخوب ہو رہاہے 'لیکن دو سروں کے درد کااحساس نہیں ہو رہا۔ائی ذات کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہے کویا ہ

#### "اپنے ہی حسن کادیوانہ بنا پھر تاہوں میں"

اس کی نگاہ دو سروں کے احساسات کی بہ نسبت اپنی ذات کی طرف زیادہ ہے۔ حساس دو نوں ہوں گے ۔۔۔ نتیجہ کیا نگلے گاکہ ایک کے مزاج میں غلق فدا کے لئے شفقت 'رحمت' رافت ہوگا جبکہ دو سرے کے مزاج میں شدت بختی اور غصہ ہوگا۔ دو سری بات یہ جان کیجئے کہ ایک کے فورو فکر کا انداز حکیمانہ اور فلسفیانہ ہوگا'اس کے قوائے ذہنی زیادہ جات و چربند ہوں گے ' للذااس کی سوچ مرتب ہوگی اور کسی نہیجہ پر پہنچ گی ' جبکہ دو سرے کے قوائے عملیہ زیادہ جاتی و چربند ہوں گے 'وہ متحرک و فعال انسان ہوگا' بھاگ دو ڑ میں آھے نکلے گا۔

آخری بات یہ ہے کہ شجاعت دونوں میں ہوگی کو نکہ یہ بنیادی انسانی اوصاف میں سے ایک اعلی وصف ہے اور میں عرض کرچکا ہوں کہ بنیادی انسانی جو ہردونوں میں مشترکہ طور پر ہوتے ہیں۔ یہ نہ ہوں گے تو انسان خلی سطح پر رہے گا' اوپر نہ اٹھ سکے گا۔ لینی صالحیت سے درجہ شمادت اور صدیقیت کی طرف ترقی نہ کرسکے گا۔ البتہ ایک کی شجاعت خلیم وقت آگیاتو ظاہر فاہر وہا ہرہوگی' نمایاں نظر آئے گی دائیمے کی شجاعت چیری رہے گی بہمی وقت آگیاتو ظاہر ہوگاگی۔

اُدھرکے سارے اوصاف جم کر لیجے 'یہ لوگ جن کی توجہ خارج کی طرف زیادہ ہے ان کا مزاج شمداء کا ہے۔ اور اِدھر کے سارے اوصاف جم کر لیجئے 'یہ مزاج صدیقین کا ہے۔ مختم طور پر محابہ کرام میں ہے ایک طرف رکھئے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثان غنی کو۔ یہ در جرصد یقین کے نمایاں ترین افراد ہیں۔ یہ میں مُردوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت فدیجہ رمنی اللہ تعالی عنها کامعالمہ یہ ہے کہ ایک تووہ فاتون ہیں 'دو سرے یہ کہ ہم مسلمانوں کی یہ بڑی کو تاہی ہے کہ ان گی سیرت کے بارے میں بہت کم تفاصیل بیان کی جاتی ہیں۔ ورنہ میرے نزدیک مُردوں میں جس مقام پر حضرت ابو بکر ہیں لیمیٰ "الصدیق الا کبر" ای طرح خوا تین میں سے حضرت فدیجہ کامقام یہ ہے کہ وہ "القدیقة" الکبری " ہیں۔ صحابہ کرام اور صحابیات میں یہ دونوں بالکل متوازی مخصیتیں ہیں۔

اً د حرد دسری طرف حضرت حمزه او ر حضرت عمر رمنی الله تعالی عنما بین - درجه شمداء میں بیہ دونوں حضرات ممایاں ترین ہیں۔ بنیادی انسانی جو ہران چاروں امحاب (رمنی اللہ تعالی عنهم) میں موجود ہے 'لیکن فرق ملاحظہ سیجئے۔ حضرات حمزہ وعمر کی اس ملرف توجہ ہی نمیں ہوئی کہ غور کریں کہ جناب محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کمہ رہے ہیں ا.... مکہ کی چھوٹی سی بہتی ہے ' وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ دن رات آب ای دهن میں میں ۔ کمر کمر میں محکش ہورہی ہے لیکن ان دونوں کی کوئی توجہ ہی اس جانب نہیں ہے۔ پھریہ کہ دونوں نہایت شجاع ہیں ' فنونِ حرب میں ان کانمایاں مقام ہے۔ ایک کامشظد ہے سروشکار۔ معزت اساعیل علیہ السلام کی مخصیت کی کوئی جھک اگر آپ کو محابہ کرام میں دیمنی ہوتو وہ حضرت حمزہ رمنی اللہ تعالی عنہ ہیں۔اور ایک کے مزاج میں پہلوانی ہے۔ حضرت عمر بزے پہلوان تھے ' ہا قاعدہ پہلوان۔ میں بید لفظ صرف استعارہ کو طور پر استعال نہیں کررہا۔ مکاظ کے میلے جب ہوتے تھے تو ان میں حضرت عمر ہا قاعدہ ائي پلواني كامظاہرہ كياكرتے تھے 'چيلنج دے كركشتياں لڑتے تھے۔ حضرت مو كی عليه السلام کی فخصیت کی اگر کوئی جھلک آپ نے محابہ اکرام میں دیکھنی ہو تووہ آپ کو حضرت عمرر منی الله تعالى عند مي نظرة كى - حضرت موى " في الله عند من نظرة كا تعالى وه ونيا ے کوچ کر ممیا۔ دونوں کی دلچیں اننی چیزوں کی طرف ہے۔ اپنے مشاغل میں مگن ہیں۔ تمجی سوچای نئیں کہ مکہ میں جو تھکش ہو رہی ہے تو یہ معالمہ کیا ہے ایہ دعوت کیا ہے ااس ك ولا كل كيا بن ا است قبول كري يا روكري آبد دونوں كامزاج ہے۔ يى وجہ ہے كه دونوں حضرات جذباتی طور پر متأثر ہوئے اور جذباتی انداز میں اسلام قبول کیا۔ ان دونوں

کے ایمان لانے کے واقعات استے مضہور ہیں کہ یمان اعادے کی حاجت نہیں۔ جبکہ حطرت ابو کر اور حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنما' دونوں نمایت سلیم الفطرت' نمایت نرم طبیعت' لوگوں کے کام آنے والے اور شرک سے طبیعت' لوگوں کے کام آنے والے اور شرک سے پہلے تی سے اجتناب کرنے والے تھے۔ نہ سیمات ان کی ذیدگی میں 'نہ مکرات ان کی زیدگی میں 'نہ ان کی طبیعتوں میں زیدگی میں 'نہ ان کی طبیعتوں میں ختی اور نہ ضعہ ہم کویا دونوں ہزرگوں میں نورِ فطرت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پہلے سے تی موجود تھا۔ اس پر نورو تی کافیضان جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہواتو نو کی ان نور کامعالمہ ہو گیا۔ سوناتو پہلے سے تھا' لیکن خام تھا'اب وہ کھالی میں پر کر ذرِ خالص بن کیا۔ یہ بیں صدیقین کی دواعلی ترین مثالیں۔

مزاءوں کے فرق کاجو مفاہل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہے 'اس سے جھے امید ہے کہ آپ کو محابہ کرام اللہ ﷺ کے مزاجوں اور سیرت و کردار کے بارے میں ایک باطنی بصیرت حاصل ہوگئی ہوگی۔

حضرت مخزہ اور حضرت محر کے مزاجوں میں جو فعالیت تقی اس کا مظمر کس طور سے
سامنے آیا اجب یہ دونوں حضرات ۱۱ نبوی میں ایمان لائے تو اس وقت مسلمان دب
ہوئے تنے 'چھپ چھپ کرعبادت کررہے تنے۔اپنا ایمان کا ظمار کرناان کے لئے مشکل
تھا' لیکن ان دونوں کے ایمان لانے سے صورت حال بدل مئی۔ مسلمانوں کے اندر احتاد
پید ابو کیا'ان کا حوصلہ بزو میا۔اب مکہ کی گلیوں میں نعرے بھی لگ رہے ہیں 'بیت اللہ کے
صحن میں آکر بر ملانماز بھی اوا کی جارتی ہے۔یہ ساری صورت حال جو بدل ہے تو اس میں
ان دونوں کے ایمان لانے کو فیصلہ کن دخل تھا۔

#### "شهادت" اور کارِ رسالت

اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے تین بنیادی امور کو سمجھ لیجے۔ پہلی بات بیہ کہ شہید 'شاہد 'شمادت اور شمداء کے الفاظ قرآن مجید میں بکٹرت استعال ہوئے ہیں اور کارِ رسالت کے ساتھ ان کابدا کمرا تعلق ہے۔اگر چہ ہم عام طور پر سی سیجھتے ہیں کہ جواللہ کی راہ

میں قتل ہو گیاوہ شہید ہے 'کیکن قرآن مجید میں اس مفہوم میں یہ لفظ کہیں استعال نہیں ہوا۔ صرف ایک مقام پریہ منہوم لینے کی مخبائش ہے۔ قرآن میں جب بھی شہید' شاہریا ً شادت کے الفاظ آتے ہیں تو اکثران کا استعمال کارِ رسالت کی ادائیگی کے معنی میں ہو تا ہے۔ بینی حق کی گوا بی دینا 'او گوں پر حق کو اس طرح کھول کربیان کردینا کہ ان کے پاس کوئی عزرنه رب 'اتمام جمت كردينا-اس معنى بين اس امت كو" شهرك اء عملى السّاس" قرار ديا كيا- سورة بقره من فرمايا : و كذالك حَمَلُنْكُمْ مُ أَمَّةٌ وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا "اور بم فياس طرح تهیں ایک جمترین اور در میانی است بهایا ماکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور اللہ کے رسول (صلی الله علیه دسلم) تم پر گواه بن جائیں "۔ یمی مضمون سور و تج کے آخر میں عکمی رْتيب سے آیا: لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّايس-اى معنى مِن بير لفظ سورة احزاب مِن نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كى ان من آيا ، يا يُنها النَّبِي إِنَّا أَرْسَلُنْكَ شَاهِدًا وَّمْبَشِرًا وَّنَذِيرُا ٥ اورای معنی میں بدلفظ سورؤ مزل کی اس آیت میں آیا ہے : إِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمُ رُسُولًاشَا حِدًّا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ٥

دو سری بات سے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو کر مرتبہ شمادت حاصل کرنا ایک الگ محاملہ ہے۔ اسے شہید ای اعتبار سے کماجا تا ہے کہ اس نے حق کی خاطرجان دے کر گویا دین حق کی گوائی اور شمادت دینے کا حق اداکردیا۔ تاہم جو هخص مزاجا شہید لیخی دین کی دعوت اور اقامت کے کام میں فعال ہو اور اللہ کی راہ میں قتل بھی ہوجائے تو یہ نور علی نور والا محاملہ ہے 'لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک محض مزاجا شہید ہو'لیکن اسے طبعی موت نصیب ہو۔ ایک ایسا محض جو کار رسالت کی ادائیگی میں نمایت چاق و چوبند ہے' تبلیغ دین میں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کادست و بازوینا ہوا ہے' بری جرات و ہمت کے ساتھ دین کے کام میں لگا ہوا ہے' پوری قوت کے ساتھ اس نے دین کے کام کو آگے برھایا ہے۔ گویا یہ مزاجاتو شداء ہیں ہے ' پوری قوت کے ساتھ اس نے دین کے کام کو آگے برھایا ہے۔ گویا یہ مزاجاتو شداء میں سے ہے' بوری قوت کے ساتھ اس نے دین کے کام کو آگے برھایا ہے۔ گویا یہ مزاجاتو شداء میں سے ہو گاہا ہوا اسے اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا فعیب ہویا نہ ہو۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خالدین ولید د ضی اللہ تعالی عد نے کئی جنگیں لڑیں اکتے زقم کھاسے الیکن اللہ کہ حضرت خالدین ولید د ضی اللہ تعالی عد نے کئی جنگیں لڑیں اکتے زقم کھاسے الیکن اللہ کہ حضرت خالدین ولید د ضی اللہ تعالی عد نے کئی جنگیں لڑیں اکتے زقم کھاسے الیکن اللہ کار

کی راہ میں قتل ہو ناان کے نصیب میں نہیں تھا۔ اس کے بر عکس ایک مثال حضرت عثان فکی ہے۔ میں عرض کرچکا ہوں کہ ان کا مزاج صدّ یقین کا تھا لیکن اللہ تعالی نے انہیں شہادت کی موت بھی عطا فرمائی تو اس طرح بھی ان میں گویا دو نور جمع ہو گئے۔ ان فکو " ذو النورین " اصلاً تو اس لئے کما جا تا ہے کہ نبی اکر م اللہ ہیں گی دو لختِ جگر کے بعد دیگر ان کے حبالہ عقد میں آئیں 'لیکن آپ کا ذو النورین ہونا دیگر بہت سے پہلوؤں کے باعث بھی تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند مزاجاً صدیق تھے' ان فکو طبعی موت آئی۔ آئم مقام و حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند مزاجاً صدیق تھے' ان کو طبعی موت آئی۔ آئم مقام و مرتبع کے اعتبار سے وہ شداء سے بلند ہیں' اس لئے کہ وہ مرتبع صدیقیت پر فائز ہیں۔ مامیل کلام کے طور پر بیات نوث کر لیجئے کہ لفظ شمادت کا برا گرا تعلق کار رسالت اور تبلیغ

#### أيك منفرد ممرمتوازن مزاج

تیری بات ہے کہ شاذ ہتیاں ایس بھی ہیں جن میں دروں بنی اور بروں بنی کی ملاحیتیں کمال توازن کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ جدید علم نفسیات کی اصطلاح میں ایس ہستیوں کو "ambivert" کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر حساسیت بھی دونوں طرح کی ہوتی ہے'اپنی عزت نفس کا بھی پورااحساس ہو تا ہے اور دو سروں کے دکھ درد کا احساس بھی کالی ہو تا ہے۔ ان کے اندر شجاعت بھی دونوں طرح کی جمع ہوجاتی ہیں' وہ شجاعت بھی جو قوت ارادی کی شکل میں انسان کے اندر ہوتی ہے۔۔۔۔۔ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکس السنگ ید ید بسالت کے قربایا کہ لیکس السنگ ید ید بسالت کو تقربات کی کو پچھاڑ لینے کا نام نہیں کے سامل پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکے "۔۔۔۔۔اور وہ شجاعت بھی کہ جو ظاہر و باہر ہو'جس کا مشاہرہ لوگ سرکی آ تھوں سے کرتے ہیں۔ ای شجاعت بھی کہ جو ظاہر و باہر ہو'جس کا مشاہرہ لوگ سرکی آ تھوں سے کرتے ہیں۔ ای طرح ان کی تو جہ خارج کی طرف بھی ہوتی ہے اور باطن کی طرف بھی 'مظاہر میں بھی ان کی دلیسیاں کیساں ہوتی ہیں اور حقائق میں بھی۔ یہ مزاج آپ کو بہت شاذاور بہت مشکل سے دلیسیاں کیساں ہوتی ہیں اور حقائق میں بھی۔ یہ مزاج آپ کو بہت شاذاور بہت مشکل سے دلیسیاں کیساں ہوتی ہیں اور حقائق میں بھی۔ یہ مزاج آپ کو بہت شاذاور بہت مشکل سے طرح ا

#### نى أكرم الفطايج كالتيازى مقام

میرے نزدیک جماعتِ انبیاء و رسل علیهم العلوٰ ق والسلام میں اکمل اور متوازن مخصیت جس میں یہ دونوں مزاج کمال توازن کے ساتھ اپنی اعلیٰ ترین شکل میں موجود تھ' مرف اور صرف جناب میر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقد س ہے۔ پوری نسلِ انسانی میں اس طرح کی جامع بستی اور کوئی نہیں ملے گی'اس طرح کا جامع الصفات فرد کمیں نظر نہیں آئے گا۔ جیب بات یہ ہے کہ یمی ہے وہ بنیاد جو ڈاکٹر ما نکیل ہارے نے بیان کی ہے۔ وہ نسل انسانی کے مظیم ترین سوافراد کی فہرست میں پہلے نمبرر جناب محد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصیت کولایا ہے۔ اس کی دلیل وہ ان الفاظ میں پیش کر تاہے :

"He is the only person supremely successful in both the religious and secular fields."

وہ کتا ہے کہ تاریخ انسانی میں صرف اور صرف مجہ (صلی اللہ علیہ وسلم) انسانی زندگی کے دونوں میدانوں میں کامیاب ترین مخصیت ہیں۔ ایک میدان ند بب کا ہے 'اخلاق کا ہے' حین معاملات کا ہے' عبادت و تقویل کا ہے' خیر کا ہے' روحانیت کا ہے۔ اور دوسرامیدان سیاست کا ہے' تیون کا ہے' حکومت کا ہے' ریاست کا ہے' جنگ و صلح کا ہے' عدل وانصاف کا ہے' تیون کا ہے۔ آج کے دور میں انسانی زندگی کے دو علیمہ علیمہ میدان کا ہے' تعزیرات و حدود کا ہے۔ آج کے دور میں انسانی زندگی کے دو علیمہ علیمہ میدان سجھے جاتے ہیں : ایک انفرادی زندگی جس کا تعلق ند بب سے ہے اور ایک اجماعی زندگی جس کا تعلق ریاست اور اس کے جملہ هجوں سے ہے۔ واکٹر ہارٹ کے اس ایک جملے اندازہ ہو تا ہے کہ اس مخص کامطالعہ کتناوسیج ہے اور اس میں اظہارِ حقیقت کی کتنی جر آت ہے کہ عیسائی ہونے کے باوجود و نیا کے مظیم ترین اشخاص میں وہ سرفہرست لایا ہے جناب می کو شرین اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی ذائب گر ای کو۔ میں اس کی ذہانت اور دیا ت کو خراج میں بین کا ملیت کا ٹھیک ٹھیک محسین چیش کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس نے نہ صرف حضور "کی شان کاملیت کا ٹھیک ٹھیک اور اک حاصل کیا ہلکہ اس کا ظہار کرنے میں بھی کمی بھی سے کام نہیں لیا۔

#### "صِدِّيقًانَبِيًّا"اور"رَسُولًانَبِيَّا"

انبیاء ورسل علیم السلام کی مقدس جماعت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض کامزاج شداء کا ہے اور بعض صدیقین کامزاج رکھتے ہیں۔ ذہن میں رکھنے کہ شہید سے یمال میری مراد معتول فی سبیل الله نہیں ہے۔ میری ہوری مفتکو انسانی مزاج کے حوالے سے ہوری ہے۔ بعض کے مزاج میں وہ کیفیات ہوں گی جو مثلاً محابہ کرام میں سے آپ حضرت ابو بکڑ اور حضرت عثان کے مزاج میں پاتے ہیں۔ بغض انمیاء ورسل کے مزاج میں آپ کووہ کیفیات نظر آئیں گی جو مثلا آپ معرت عمراور معرت مزوامیں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں کی مقامات پر عمیوں کے ناموں کے گلدیتے آپ کو ملیں گے۔ سور و مریم میں بھی ایک ایسا ى كلدسته - وبال دو نبول كى تعريف ان الفاظ من آئى : "صِدّ يقًا نَسِتًا" - يه بي حضرت ابراہیم اور حضرت اوریس ملیما السلام' ان دونوں پر صدیقیت کا رنگ غالب ہے۔ دوکے متعلق فرمایا: "رُسُولُانَہِیّا"۔ یہ بین حضرت موی اور حضرت اساعیل ملیما السلام ۔ وی جن کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ اگر حضرت اساعیل علیہ السلام کا نقشہ محابہ میں دیکمنا ہو تو اس کی جھلک حضرت حمزہ میں اور حضرت موٹ کا نقشہ دیکمنا ہو تو اس کا عکس حعرت عمرفاروق کی فخصیت می نظر آب --- حضرت اساعیل کے متعلق آب نے برها ہو گاکہ کنعان (فلطین) سے چل کر کئی بار حضرت ابراہیم" اپنے بیٹے سے ملنے مکہ مرمہ تشریف لائے اکین بیٹا شکار کے لئے لکلا موا ہے --- کی دن تک معتقرر ہے امر بیٹا آیا ی نہیں۔ کچھ پیغام چھو ژ کر بغیر ملے واپس چلے گئے۔ ایسے ہی حضرت حمزہ کے بارے میں آیا ہے کہ تیرو کمان اور تکوار لے کر نکل مے اور محرا کے اندر کئی کی دن شکار میں مشغول ہیں۔ یہ ان کا ذوق تھا۔ یہ بات میں عرض کرچکاہوں کہ مغہوم کے اعتبار سے کارِ ر سالت کی مناسبت لفظِ شمادت کے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضرت مویٰ اور حضرت اساعیل اینے مزاج کے اعتبارے شداء کی صف میں آتے ہیں 'لنذاان کاذکر" رُسُولًا نَبِیتًا "کے الفاظ ہے

میں یہ بات نوٹ کر لیجے کہ نبوت ور سالت جو منعم علیم کے مراجب کا بلند ترین رتبہ

اور درجہ ہے 'وہ خواتین کے لئے نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالی نے صرف مردوں کے لئے رکھ کے دعرت مریم کے لئے رکھ کے اعلیٰ ترین درجہ صدیقیت ہے۔ چنانچہ معرت مریم کے لئے قرآن میں کمی لفظ آیا ہے کہ "وَاُمَّهُ مِصِدِّ بِلَقَةٌ "معرت عیلیٰ کی والدہ صدیقتہ تعیں۔

# علی مرتضی ۔۔۔ حضرت عیسی سے مشابہت

اب آیے حضرت علی رضی اللہ تعافی عند کی ذاتِ گرای کی طرف۔ ان کے مزاج کی ماخت 'ان کی طبیعت 'اور ان کی سیرت کے عناصر ترکیبی کو سیجھے اور ان کی عظمت کو پہانے۔ آج کی اس تقریر کے لئے "مثیل عیبیٰ "علی مرتضیٰ "کاعنوان دیکھ کربت سے لوگ چو نئے ہوں گے کہ یہ لفظ تو حضرت علی "کے غالی عقیدت مندوں نے بھی بھی استعال نہیں کیا 'یہ تم کماں سے لے آئے اقو من لیجئے 'یہ لفظ میں نے اس حدیث سے لیا ہے جس کے راوی خود حضرت علی ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل "اپنی مند میں لائے ہیں۔ اس کے علاوہ مندرک حاکم اور کائل ابن عدی میں بھی یہ حدیث موجود ہے 'اور صاحبِ منکوٰ ق نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ خود اہل تشیع کی منتدرکت اس حدیث موجود ہے۔ گویا اس حدیث کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہنہ کا یہ قول قریباً انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ گویا اس حدیث کی صحت پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں منفق ہیں :

عن على قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم :
فِيكَ مَنْلٌ مِنْ عِيسَى اَبْغَضَنَهُ الْيَهُودُ حَتَىٰ بَهَتُوا أُمَّهُ
وَاحَبَّنَهُ النَّصَارِى حَتَىٰ اَنْزَلُوهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِى لَيْسَتُ لَهُ- ثُمَّ
قال : يَهْلِكُ فِي رَجُلانِ مُحِبُّ مُفْرِطُ بُفَرِّ طَيْقِ الْيَهُ فِي مَالَبَسَ فِي قَال : يَهْلِكُ فِي رَجُلانِ مُحِبُّ مُفْرِط بُفَرِّ طَيْق بِمَالَبَسَ فِي قَال : وَمُبْغِضُ يَحْمِلُهُ شَنَايِنى عَلَى اَنْ يَبْهَ تَنِى (رواه احمد)
مُعْمَرَت عَلى كَتَ بِن كَه جُم ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا : مُعار الله عليه وسلم نے فرايا : مُعار الله عليه وسلم نے فرايا : مَعار الله عليه وسلم نَ فرايا : عَلَى عليه الله مَ عالَة ايك مثابحة بائى جاتى ہے كه ان عيود نے بغض ركا حق كه ان كى والده بر (بدكارى كَى) تمت لگائى - اور

نساری نے ان ہے انہائی محبت کی 'حتیٰ کہ انہیں اس مقام پر پہنچادیا جو ان کامقام نہیں۔ حضرت علی "کہتے ہیں کہ میرے بارے میں بھی دوا فراد ہلاک ہو نگے۔ ایک میری محبت میں افراط کرنے والا کہ مجھ میں وہ او صاف گزوائے جو مجھ میں 'اور ایک مجھ سے بغض رکھنے والا کہ وہ میری دشمنی میں یماں تک بڑھ جائے کہ مجھ پر بہتان لگائے"۔

وہ مشابت کیا ہے؟ حضرت علی حس پہلو سے مثیلِ عیسی ہیں؟ حضور قرماتے ہیں کہ جس طرح یہود نے حضور قرماتے ہیں کہ جس طرح یہود نے حضرت علی کہ انہوں نے ان کی والدہ پر (بد کاری کی) تہمت لگائی کہ 'اس طرح کچھ لوگ حضرت علی سے بغض رتھیں گے۔ کے۔

دو سری انتاکے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے نصاری نے حضرت مسیح" سے انتائی مجت کی اور انہیں اس منزل اور مرتبہ تک پنچا دیا جو ان کا مقام نہیں ہے'۔۔۔۔ مرادیہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا صلی بیٹا بنا دیا' وہ انہیں محض استعارہ کے طور پر اللہ کا بیٹا نہیں کتے 'ای لئے وہ" ابن "کے بجائے" ولد"کا لفظ استعال کرتے ہیں اور کتے ہیں کہ وہ" آئیم اللہ ششیں سے ہیں۔ ای طرح کچھ لوگ حضرت علی محبت میں اس انتا تک پہنچ جائیں گے کہ ان کا درجہ اللہ کے برابر کردیں گے۔

آ نحضور صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد کی وضاحت میں خود معترت علی رضی الله

ل اگرچہ آج کل یمودی عمو نابت محتاط بیں اور اس بہتان کابر طااور علی الاعلان اظہار نمیں کرتے '
کیو تکہ اس وقت دنیا جی امریکہ اور برطانیہ نیزوو سری عیمائی حکومتوں کے سمارے ہی ہوان کا
وجو دباتی ہے 'لیکن اپنی فطرت ہے مجبور ہو کروہ اپنے بغض کے اظہار ہے بھی باز نمیں رو بجے ۔ چند
سال پہلے انہوں نے اس کیکہ میں حضرت عیمیٰ کے حالات پر ایک ظلم بنائی تھی 'اوروہ وہاں با قاعدہ
د کھائی تی ۔۔۔ انہوں نے اس کانام ہی "son of man "یعیٰ" انسان کابٹیا "رکھا۔ اب انسان کا
بٹا کنے کامطلب کیا ہو اج حضرت مریم کی شادی تو ہوئی نمیں ۔ عیمائی ان کو کو اربی مانے ہیں۔ اب
انسان کابٹیا " کہنے کے معنی تو یہ ہوئے کہ حضرت عیمیٰ کمی انسان کے نطفہ سے ہیں ۔۔۔ نتیجہ کیا لگلا ؟
اس کو وہ اگر دیکھنے والے برچھوڑ دیتے ہیں۔

تعالی منہ فراتے ہیں کہ میرے بارے ہیں بھی دو اشخاص ہلاک ہوں گے۔ لینی میرے معالمے میں افراط و تفریط کے باعث ہلاکت ' بربادی ' تباہی اور صلالت کی انتاکو پنی جا کی مصل کے۔ ایک وہ ہلاک و برباد ہو گاجو میری عمیت میں افراط کو پنیج جائے گا اور میرے لئے وہ اوصاف کینوائے گاجو میرے اندر نہیں ہیں۔ دو سراوہ محض ہلاک ہو گاجو جھے سے عداوت ' اوصاف کینوائے گاجو میرے اندر نہیں ہیں۔ دو سراوہ محض ہلاک ہو گاجو بہت ان لگائے گا ، حوار کے گا اور میری دشنی اسے بہاں تک پنچائے گی کہ وہ جھے پر بہتان لگائے گا ، جھے سے وہ جرائم منسوب کرے گاجن سے اللہ نے جھے پاک صاف رکھا ہے۔ یہ ہو ہ مدیث جس کے حوالہ سے میں نے اپنی آج کی شکھ کا عنوان "مثیلِ عیسیٰ" علی مرتفیٰ "" اخذ

#### حديث كالبيش منظر

اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی شرح اور اس کی وہ تو شیع جو حضرت علی رمنی اللہ تعالی عنہ نے فرائی ' دونوں کو تاریخ کے نتا تکر میں رکھ کردیکھئے کہ اس کاعملی خلبور کس شکل میں ہوا!

#### سإئى فتنه

ایک انتاوہ ہے جس کا بانی عبد اللہ بن سباہ۔ یہ هض علاقہ یمن کا رہنے والا ایک یمودی عالم تھا جس نے صفرت مثان رمنی اللہ تعالی صد کے بالکل ابتدائی دورِ خلافت بی اسلام قبول کیا تھا۔ بعد کے واقعات ہے ٹابت ہو گیا کہ اس کا قبولِ اسلام ایک سوچ سمجھ منصوبے کے تحت تھا۔ وہ اسلام بی داخل ہو کراند رہی اند را یک طرف تو حیدور سالت کی بنیادوں کو مندم کرنا چاہتا تھا وہ سری طرف اس کی استیم یہ تھی کہ مسلمانوں بی اختلاف و افتراق بیدا کرئے ان کی وحدت کو پارہ پارہ کردے اور ح

" تنمتانه تفاكس سے بيلِ روان مارا"

کی جو کیفیت پیرا ہو گئی تھی اس کے آگے بنر بائد ھے 'اور اس طرح اسلام کو جو قوت و شوکت حاصل ہو ری تھی اے پاش پاش کردے۔خلافتِ قار وقی کے قریباد س سالوں میں اسلامی دعوت اور مسکری نتوحات کادائرہ اتن تیزی ہے وسیع ہوا کہ ونت کی دو مظیم ترین مملکتوں یعنی روم وفارس کے بیشترعلاقے اسلام کے زیرِ افتدار آگئے۔ مجوسیوں کی سازش کے نتیج میں فاروق اعظم حضرت عمرر منی اللہ تعالی منہ شہید کردیے گئے۔ان کاخیال تعاکمہ حضرت عمر" کی شهادت کے بعد مسلمانوں میں دا فلی انتشار پیدا ہو گا'ان کے اتحاد میں نقب لگ جائے گی 'ان کے حوصلے بست ہو جائیں گے اور اسلام کی فتومات کی پلغار رک جائے گی- نیکن حضرت عثان غنی رضی الله عند نے زمام خلافت سنبعال کرمالات پر بوری طرح قابو پالیا اور مملکت کے دافلی استحکام میں کوئی رخنہ پیدا ہوا نہ کوئی خلل واقع ہوا۔ مفتوحہ علاقوں میں البتہ چند شورشیں اور بعاوتیں اٹھیں لیکن ان کو حضرت عثان 🚣 نہ صرف فرو كرديا بلكه نوحات كادائره وسيع تربون لكا-حتى كه فارس (ايران) كاوه علاقه جوممه فاروقي میں فتح ہونے سے باقی رو کیا تھا وہ بھی اسلام کے زیر تھیں آئیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کوئی کے مطابق خلافت عنانی میں کسریٰ کی سلوت اور سلطنت کے پر شچے اڑنے کاکام پاییر بخیل کو پنچ کیا۔ اس دوران مفتوحہ ممالک کے بے شار لوگ اسلام کو دین حق اوروسلی نجات جان کراسلام میں دا هل ہوئے۔ لیکن پھوایے بھی تھے جنوں نے منافقانہ طور پر اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض وعد اوت کالاوا یک رہاتھااور وہ ای ارادے اور منصوبے کے ساتھ مسلمانوں میں شامل ہوئے تھے کہ موقع طبتے ہی کوئی شورش اور فتنہ کھڑا کرے اسلام اور مسلمانوں کو فقسان پہنچا ئیں

#### ابن سبااور بولوس: ایک عجیب مماثلت

اس ناظر میں عبداللہ بن سہاآ کے بدھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جتنا سازشی
زبن یمودی قوم کا ہے اوراس همن میں جو بے پناہ مسارت اس قوم کو عاصل ہے اس کاکوئی
دوسری قوم مقابلہ نہیں کر عتی۔ سازشی منصوبہ بندی میں اس قوم کو کمال عاصل ہے۔
آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیلی علیہ السلام جودین حق لے کر تشریف لائے تھے وہ خالص
دین قوحید تھا۔ چنانچہ انہوں نے یمود کے ان فاسد مقائد ' بدعات اور اعمال بد پر شدید

تقیدی فرائی جوان کے دنیا پرست علاء نے دین خالف کے چشمہ صافی جی دین ہی کے نام سے داخل کردی تھیں۔ یہوداس کو پرداشت نہ کرسکے۔ ان کے عالمون 'پیٹواؤں اور عوام نے حضرت ہیں "کو جموٹا مدی نبوت' جادوگر اور شعبرہ باز قرار دیا اور یہودی شریعت کے مطابق مرتد اور واجب القتل تحمراکرا پی عدالت جی مقدمہ چلانے کے بعد انہیں صلیب کے ذریعہ سے مزائے موت دینے کا فیصلہ صادر کردیا۔ پھراس وقت کی بر سرِاقدار روی حکومت کے گور زسے فیصلہ کے نفاذی منظوری بھی حاصل کرلی اور اپنی حضرت میں "کو جسمانی طور پر آسمان پر اشالیا گیا تھا۔ آپ قیامت کے قریب دوبارہ اس حضرت میں "کو جسمانی طور پر آسمان پر اشالیا گیا تھا۔ آپ قیامت کے قریب دوبارہ اس حضرت میں تخریف لا کیں گے اور آپ تی کے باتھوں یہود کا قبل عام ہوگا۔ اس طرح وہ اس کی خاتم نے مقدر کرر کھاہے۔

یبودانی دانست میں حضرت میے کو صلیب پر پر حواکر بے کو ہو گئے تھے کہ انہوں نے علی وعلی توحید خالص کے چشتہ صافی کو نیست و نابود کردیا ہے۔ لیکن حضرت میے گئی مظلمی اور صادق العمد حواریوں نے انتائی نامساعد حالات میں بھی آ نجناب کی لائی ہوئی ہرایت کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور جب ان کی مخلصانہ جدوجہد برگ و بار لانے گل اور دعوت حق کے ظلم کے آفار ہویدا ہونے گئے تو یبودیوں میں کھلیل کی گئی۔ دین خالص کی مقبولیت اور اس کی توسیع کار استہ روکنے کے لئے ساؤل نام کا ایک مشہور یہودی عالم میدان میں آیا۔ یہ وہ مخص تھاجودین عیسوی کا انتهائی دشمن تھا اور اس کی شدید ترین خالفت کی رہتا تھا کی عیسائیت قبول کرنے والوں پر خود بھی ظلم کر آاور دو مروں سے بھی کرا آلقا۔ اس نے دیکھا کہ شدید مخالفت اور مظالم کے باوجود دین عیسوی حور مروں سے بھی کرا آلقا۔ اس نے دیکھا کہ شدید مخالفت اور مظالم کے باوجود دین عیسوی کی کہا ہے تو اس نے پیشترا بدلا اور اپنے ایک من گئرے مکاشنے یا مشاہر سے کہ کا اعلان کر

ا ساؤل (پولوس) نے ایک جمع عام میں ڈر امائی انداز میں اعلان کیاکہ "میں عیسائیت اور عیسائیوں کے خلاف اپنی میدو جدد کے لئے دمشق جار ہاتھا' راستہ میں ایک منزل میں آسان سے زمین تک نور ملا ہر ہو ااور آسان ہی سے بیوع مسیح کی آواز جھے سنائی دی کہ (باتی عاشیدا کے سلحر پر)

کے عیسائیت قبول کرلی۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس مکاشفہ میں حضرت عیسیٰ نے جھے اپنا نام بدلنے کی بھی ہدایت کی ہے ' چنانچہ اب میرانام پولوس ہوگا۔ یمی مضم اب عیسائی دنیا میں بینٹ (ولی) پولوس یا بینٹ پال کے نام سے مضہور ہے۔

اس یمودی زادے نے دین عیسوی میں تحریفات پر ہی بس نہیں کیا بلکہ خالص دین وحید کو منح کرے اس میں عویاں ترین اور بد ترین شرک شامل کردیا۔ یہ پال ہی ہے جس نے حضرت منح کو خدا کا با قاعدہ "صلی بیٹا" قرار دے کر آپ کو الوہیت میں شریک مخمرایا اور "روح القدس" کو 'جس ہے بعض فرقے حضرت مریم اور بعض حضرت جبر کیل مراد لیتے ہیں "ا قانیم علاشہ" میں شامل کرے شکییش کا عقیدہ گرا۔ ای پال نے شریعت موسوی کو منموخ قرار دیا جبکہ حضرت عیلی کا یہ قول موجودہ اناجیل میں اب بھی موجود ہوں کو سنوخ قرار دیا جبکہ حضرت میلی کا یہ قول موجودہ اناجیل میں اب بھی موجود عقیدہ ایجاد کیا کہ جو بھی حضرت منح پر (اس کے عقیدے کے مطابق) ایمان لائے گااس کے عقیدہ ایجاد کیا کہ جو بھی حضرت منح پر (اس کے عقیدے کے مطابق) ایمان لائے گااس کے گانہ آخرت میں اسے کوئی گزند نہیں بہنچا کیں گے کیو نکہ اپنے بندوں کے گناہوں کا کفارہ اور کرنے ہیں کہ موجودہ عیسائی محققین ہر ملا اور کرنے ہیں کہ موجودہ عیسائی محققین ہر ملا اور کرنے ہیں کہ موجودہ عیسائی موجود ہیں ۔

عبداللہ بن ساکی سازش پال (پولوس) کی سازش ہے کم نمیں تھی۔پال نے سچے دین عیسوی میں جو تحریف و تخریب کی تھی اس سے عبداللہ بن سباکے سازشی ذہن نے یہ سبق لیا

(گزشته منح کابقیه ماشیه)

<sup>&</sup>quot;اے ساؤل تو جھے کیوں ستا تاہے؟ "اور انہوں نے جھے ایمان لانے اور اپنے دین کی خد مت اور متادی کرنے کی ہدایت دی اور وصت فرمائی۔ میں یہ مجرود کھ کران پر ایمان لے آیا اور اب میں نے اپنی زندگی کو یہوع میں کے دین کی خد مت اور متادی کے لئے وقف کردیا ہے.... حضرت نیسلی کے تیج افکر اور صادق الایمان حوار ہوں نے پال کے اس مکاشفہ کو قبول کرنے سے انکار کردیا اور ان عقائد کی بھی محذ یہ کی جو اس نے گھڑ لئے تھے۔ انہی حوار ہوں کے باقیات میں سے تھے وہ راہ بدی کی محبت سے حضرت سلمان فازی رضی اللہ عنہ فیض یاب ہوئے تھے۔ چند حوار ہوں نے بال کی ہتی قبول کرلیں جس کے باعث دین مسلم من ہوکردہ گیا۔ (مرتب)

کہ توحید خالص کی حال امت کو ممراہ کرنے 'اسے راہ حق سے بٹانے اور غیر ضروری
ماکل میں الجھانے کا آسان راستہ یہ ہے کہ امت کی نظر میں جو مقدس اور محبوب ترین
مخصیتیں ہوں ان کے متعلق محبت و عقیدت میں غلو اور افراط و تفریط کے جذبات کو ابھار ا
جائے اور ان میں سے بعض کو بعض پر غیر ضروری فضیلت دینے کا حربہ استعال کر کے
اختلاف و افتراق پیدا کیا جائے۔ خلافت عثانی کے ابتد ائی دور میں جبکہ وہ منافقانہ طور پر
املام لاچکا تھا اس نے مدینہ ہی میں اس کام کی ابتد اکر دی تھی 'لیکن اس نے اپنی ذہانت سے
اسلام لاچکا تھا اس نے مدینہ ہی میں اس کام کی ابتد اکر دی تھی 'لیکن اس کی دال گلنے والی
اسی وقت اندازہ لگا لیا کہ صرف یماں ہی نہیں بلکہ پورے تجاز میں اس کی دال گلنے والی
نہیں ہے 'اس علاقہ میں دینی شعور نہایت کمراہے اور دین کے ایسے پاسبان موجود ہیں جن
نہیں ہے 'اس علاقہ میں دینی شعور نہایت کمراہے اور دین کے ایسے پاسبان موجود ہیں جن
علاقوں کے اہم شروں کا دورہ شروع کیا۔

جیساکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان علاقوں میں جہاں بہت سے لوگ اسلام کی تھانیت اور صحابہ کرام ٹی سیرت و کردار سے مسخراور مطمئن ہو کر صدق دل سے ایمان لائے تھے ، وہاں انچی خاصی تعدا دان لوگوں کی بھی بھی جو اسلامی انقلاب کی طوفانی بیلخار اور تو سیج سے مرعوب ہو کر مسلمان ہوئے تھے اور ایمان ان کے دلوں میں اترانہ تھا۔ یہ لوگ کی مناب موقع کی تلاش میں تھے۔ ابن سبانے ایسے ہی لوگوں میں سے اپنے وُھب کے افراد کو چن کر خفیہ طور پر اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے شام میں کو حش کی لیکن وہاں کوئی شخص اس کے جھانے میں نہیں آیا۔ پھراس نے مصر بھرہ اور خاص طور پر کوفہ کو اپنی تو جہات کا مرکز بنایا۔ ان مقامات پر اسے اپنے وُھنگ کے بچھ منافق اور بچھ جائل اور ناتر بیت یافتہ لوگ می خاصی تعداد میں اس کی باتوں ناتر بیت یافتہ لوگ مل گئے۔ ایسے سید ھے ساد ھے لوگ بھی خاصی تعداد میں اس کی باتوں اس طرح اس نے ایسے لوگوں کا ایک گروہ تیار کر لیا جو اس کی مضدانہ مہم میں اس کے درگار بن گئے۔

یہ ساری ریشہ دوانیاں یہ یہودی زادہ بڑی را زداری' ہوشیاری' انفاء اور کرو فریب سے اس طرح انجام دے رہا تھاجس طرح ہمارے دور میں زیر زمین سیو تا ژکی خفیہ تحریکیں چلتی ہیں۔ وہ خوداور اس کے قربی ساتھی خفیہ طور پر مختلف شہروں میں جاتے آتے رہتے۔ کوفہ کے ممال کی محریں اور مصرے عمال کی کوفہ میں پرائیاں کرتے اور لوگوں کو باور کراتے کہ یہ محمال اپنے افتیار ات سے ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں اور پُر تعیش زندگیاں بسر کررہے ہیں۔ پھریہ خرابیاں خلیفہ وقت حضرت عمان الدین کے کھاتے میں ڈالی جاتی تعیس۔ چودہ سو پرس پہلے کے زمانے کا تصور کیجئے جبکہ نہ اخبار ات تھے' نہ ریڈ ہو دالی جاتی تعیس۔ چودہ سو پرس پہلے کے زمانے کا تصور کیجئے جبکہ نہ اخبار ات تھے' نہ ریڈ ہو اور ٹیلی ویژن' اور نہ ہی ڈاک کا معقول انتظام۔ لوگوں کے پاس دو سرے شہروں کے حالات معلوم کرنے کے ذرائع مفقود تھے۔ آج اِس ترتی یافتہ دور میں بھی' جبکہ ذرائع حالات معلوم کرنے کے ذرائع مفقود تھے۔ آج اِس ترتی یافتہ دور میں بھی' جبکہ ذرائع حالات معلوم کرنے کے ذرائع مفقود تھے۔ آج اِس ترتی یافتہ دور میں بھی' جبکہ ذرائع حالات معلوم کرنے کے ذرائع مفقود تھے۔ آج اِس ترتی یافتہ دور میں بھی' جبکہ ذرائع حالات معلوم کرنے کے ذرائع مفتود تھے۔ آج اِس ترتی یافتہ دور میں بھی' جبکہ ذرائع مفتود تھے۔ آج اِس ترتی یافتہ دور میں بھی' جبکہ ذرائع صالات معلوم کرنے کے ذرائع مفتود تھے۔ آج اِس ترتی یافتہ دور میں بھی' جبکہ ذرائع حالات میں دور میں بھی' جبکہ ذرائع مورت کے درائع مفتود تھے۔ آج اِس ترتی یافتہ دور میں بھی' جبکہ ذرائع میں میں میں میں میں دور مرے علاقے میں میچ خرنہیں پہنچی' اس میں دسیوں افسانے شامل ہوجاتے ہیں۔

پراس عیار یمودی نے ذہبی اور سیاسی محاذا یک ساتھ کھول رکھے تھے۔ کہیں وہ یہ شوشہ چھوڑ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں تو یہ کیے ممکن ہے کہ حضرت عیبیٰ تو دنیا میں والیس آئیں اور حضور "نہ آئیں۔ وہ قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کر تاکہ "اِنَّ الگذی فَرضَ عَلَیْکُ الْقُرْانَ لَرَادُّ کَ اِللَّی مَعَادٍ "۔اس آیت کا ترجمہ شخ الند "نے اس طرح کیا ہے: "(اے نبی) جس (اللہ) نے تھم بھیجا تھے کو قرآن کاوہ پھیرلانے والا ہے تھے کو پہلی جگہ "۔ تمام متقد مین ومتا خرین مغروں نے یماں "رَادُّ کَ اللهٰ مَعَادٍ " سے ہجرت کے بعد حضور " کابطور فات کے کمہ واپس لوٹنا مرادلیا ہے۔اس آیت میں وفات کے بعد حضور " کابس دنیا میں دوبارہ واپس آنے کا ادنی سااشارہ بھی موجود میں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے زیر اثر نادانوں اور نا تربیت یافتہ لوگوں نے قرآنی نظیم کے یکر خلاف اس کے ذیر اثر نادانوں اور نا تربیت یافتہ لوگوں نے قرآنی تعلیم کے یکر خلاف اس کی بات مان لی ہے قواس نے محبت و عقید سے کارخ حضرت علی رضی تعلیم کے یکر خلاف اس کی بات مان لی ہے قواس نے محبت و عقید سے کارخ حضرت علی رضی

الله تعالی عند کی طرف پھیرنے کے لئے اپنے عالی موالیوں کو سے پٹی پڑ عالی کئے ہر پڑی کا ایک "وصی" ہوتا ہے جو نبی کا خصوصی قرابت دار اور تربیت یافتہ ہوتا ہے 'جس کو پنی خاص وصیتیں اور اہم ہدایات خفیہ طور پر دیتا ہے۔ اور علی رضی الله تعالی عند محمد مطلی الله علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ پھر ہیں کہ جس طرح محمد صلی الله علیہ وسلم خاتم الا نبیاء بین 'ائی اس طرح علی رضی الله عنہ بھی خاتم الاوصیاء ہیں۔ خلافت کے حقیق حقد ار بھی علی بین 'الدا پہلے دو طافت کے حقیق حقد ار بھی علی بین 'الدا پہلے دو خلافت کے حقیق حقد ار بھی علی بین 'الدا پہلے دو خلافت کے حقیق حقد ار بھی علی بین 'الدا پہلے دو خلافت کے حقیق حقد ار بھی علی بین 'الدا پہلے دو خلافت کے حقیق حقد ار بھی علی ہیں 'الدا پہلے دو خلافت کے حقیق حقد ار بھی علی ہیں ۔ اللہ علی مناز اللہ علیہ بین 'الدا پہلے دو خلافت کے حقیق حقد ار بھی علی ہیں۔ اللہ علیہ بین 'الدا پہلے دو خلافت کے حقیق حقد ار بھی علی ہیں ۔ اللہ علیہ بین 'الدا پہلے دو خلافت کے حقیق حقد ار بھی علی ہیں ۔ اللہ علیہ بین 'الدا پہلے دو خلافت کے حقیق حقد ار بھی علی ہیں ۔ اللہ بین 'الدا پہلے دو خلافت کے حقیق حقد ار بھی علی ہیں 'الدا پہلے دو خلافت کے حقیق حقد ار بھی علی ہیں 'الدا پہلے ان کا بھی میں کا بھی خلال ہیں 'الدا پہلے کی بین 'الدا پہلے کی

پھراس نے فلیفہ ٹالٹ حضرت عثان غنی رضی اللہ عدہ کے خلاف زبانِ طعن دراز کرنی شروع کی۔۔۔اس نے اہم شہوں میں اپنے داعی اور ایجنٹ پھیلا دیے جویہ پر اپلیکڈو کرتے تھے کہ حضرت عثان کو معزول کرکے حضرت علی کو خلیفہ بنایا جائے۔ قریباً میں سال کی یہ خدموم سازش اور شرو فساد کی یہ خلیہ تحریک بسرحال رنگ لائی اور ۱۸/زی الحجہ ۲۵ھ کو سبائیوں کے ہاتھوں حضرت عثان غنی ذوالنورین المجھینی انتمائی مظلومانہ طریق پر شہید کو سبائیوں کے ہاتھوں کی سرکوبی کے لئے جملہ و سائل رکھنے کے باوجود اپنی جان کے تحفظ کے لئے ان باغیوں اور منافقوں کے خلاف طاقت استعال کرنے اور تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی 'اس لئے کہ ان سبائیوں کے پاس کلمہ طیبہ کی ڈھال موجود تھی۔

#### محبت میں غلو : سیائی سازش کاشاخسانہ

اب تک میں نے عیداللہ بن سبائ ان ساز شون اور ریشہ دوانیوں کاذکر کیا ہے جواللہ کے دہن کے اس دشمن نے مسلمانیوں میں اختلاف وافتراق پیدا کرنے کے لئے کی تھیں۔
اس نے عراق کے لوگوں میں 'جو طویل عرصہ تنگ کرئ کے اتحت رہے تھے اور ایران کے اصل یاشندوں میں سے جو لوگ اسلام لئے آئے تھے 'ان کے اندر فاص طور پر کام کرک ان کی محبت و حقیدت کارخ بڑی عیاری اور ہو شیاری سے حضرت علی کی طرف پھردیا۔
ان لوگوں میں جو نکہ صدیوں سے شخصیت پرستی رہی ہی تنی اور یہ فاندانی بادشاہت و کومت کے فوگر تھے لازا عبداللہ بن سباکو اس کام میں فاطر خواج کامیابی ہوئی۔ اس نے کومت کے فوگر تھے لازا عبداللہ بن سباکو اس کام میں فاطر خواج کامیابی ہوئی۔ اس نے صاف الفاظ میں کماکہ علی (رمنی اللہ تعالی عنہ) فد ایس 'ان آئے کالب میں دوح فد اوندی کی سرگر میوں کے لئے زیادہ موزوں تابت ہوا۔
کی سرگر میوں کے لئے زیادہ موزوں تابت ہوا۔

#### حضرت على كالقدام

اہل سنت اور اہل تشیع کی اکثر متند کتابوں میں نہ کورہ کہ جب عبد اللہ بن سہا کی ان گراہ کن جہارتوں کی خبر حضرت علی تک پنچی تو انہوں نے اسے بلوایا اور اس سے دریافت کیا کہ کیاتھ ہے جاتھ کہ کہ ہو دریافت کیا کہ کیاتھ ہے جاتھ کہ ہتا ہے ؟ اس نے اقرار کیا اور حضرت علی ہے سامنے کھڑے ہو کر بر ملاکھا کہ میرے دل میں القابوا ہے کہ " اِنْکٹ اُنٹ اللّٰہ " (بے شک آپ ہی اللہ بیں) ۔۔۔ حضرت علی نے فرایا کہ اگر اس کفرسے تو بہ نہیں کروگے تو زندہ آگ میں جلوا دوں گا۔ اس نے کھا کہ آپ ہی ہارا امتحان استحان لیتا ہی ہے "آپ ہی ہارا امتحان کے دوں گا۔ اس نے کھا کہ آپ ہارے خدا ہیں 'خدا امتحان لیتا ہی ہے "آپ ہی ہارا امتحان کے دوں گا۔ اس نے کھا کہ آپ ہاری خاب قدم رہیں گے۔ اس لیمین نے سادہ لوح لوگوں پر اس طرح یہ نشہ طاری کر دیا تھا کہ ستر آ دی اس موقع پر اس کے ساتھ تھے اور اس عقید ہ باطلہ میں اس کے ہم نوا تھے۔ روایا ت میں آ تا ہے کہ حضرت علی نے ان کو تو ہہ کے لئے باطلہ میں اس کے ہم نوا تھے۔ روایا ت میں آ تا ہے کہ حضرت علی نے ان کو تو ہہ کے لئے تین دن کی مملت دی اور قید کرا دیا۔ لیکن ابن سبا اور اس کے ساتھی باز نہ آگ اور

انہوں نے توبہ کرنے سے انکار کردیا۔ آخر کار حضرت علی نے ایک خند تی کھدوائی 'اس
میں آگ جلوائی اور ان سب کو آگ اور اس کے دھو کیں سے مار دیا ۔ حضرت علی رضی
اللہ تعالی عنہ نے امیر الموشین کی حیثیت سے اس بدترین شرک کی جو بدترین سزا ہوئی
چاہئے تھی وہ نافذ کی۔ یہ شرک ہی نہیں بلکہ تعملم کھلاار تداد تھاکیو نکہ وہ سب مسلمان ہونے
کے دعی تھے اور خود کو مسلمان کتے ہوئے کی انسان کو خدا مان لینے سے برداار تداد اور کونسا
ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق ان جلائے جانے والوں میں عبد اللہ بن سباشامل نہیں تھا۔

## ابن سباكي شخصيت

میری اب تک گفتگوسے یہ بات واضح ہوگئ ہوگی کہ عبداللہ بن سبانمایت عالی اور کشر یہ یہ دی کہ عبداللہ بن سبانمایت عالی اور کشر یہ یہ دی تھا اور اس نے اسلام کو نقصان پنچانے کے لئے اسی طرح اسلام کالبادہ او ڑھ لیا تھا جیسے پولوس نے مسیحت کا۔ اُس نے حضرت مسیح کو "خد اکا بیٹا" بنایا تھا اور اِس نے حضرت علی می الوہیت کا عقیدہ در کھتے ہیں۔ علی می خد اسان کے علاوہ شام اور لبنان میں "نصیری" نام کا ایک فرقہ حضرت علی کو آج بھی خد امانتا ہے۔

عبداللہ بن سباکے بارے میں آج کل ایک گروہ کے بعض حضرات نے یہ کمنا شروع کردیا ہے کہ آریخ میں اس نام کی کوئی حقیق صحصیت موجود نہیں تھی' یہ تو محض افسانوی اور مفروضہ صحصیت ہے۔ حالا نکہ اس صحص کے تذکرے آریخ اسلامی کی متعدد مستند کتابوں میں کثرت کے ساتھ ملتے ہیں۔ جس طرح اہل سنت کے نزدیک احادیث کی معتبر ترین کتاب صحیح بخاری ہے اس طرح اثنا عشری امامیہ اہل تشیع کے نزدیک ان کی کتب حدیث میں سب سے زیادہ مستند و معتبر ابو جعفر یعقوب کلینی رازی کی کتاب "الجامع الکانی"

ل ال تشیخ کی متند کتاب "رجال کشی " میں ایک روایت حطرت باقر ہے ہے کہ حطرت علی نے آخری وقت بھی ان کو قب کی تلقین کی ' پھران کے انکار پر اکو آگ میں وُلوادیا۔ الفاظ ہیں : خال علی توبوا فالوالانر جع شم قد فعہ منی النار (مرتب)

ہاں احادیث کے ہاں احادیث کے راویوں کے بارے میں "اساء الرجال" کی سب سے زیادہ قابل اعتاد کتاب "رجال کئی" ہے۔ ابو عمرا لکٹی کی اس کتاب کا پورا نام "معرفت اخبار الرجال" ہے۔ اس کتاب میں حضرت زین العابدین "حضرت باقرہ اور حضرت جعفر صادق رحم مم اللہ تعالی علیم اجمعین کے متعدد اقوال موجود ہیں جن میں اس مخض عبد اللہ بن سباکاذکر ہے۔ رجال کئی میں حضرت جعفرصادق" کا لیہ قول اساد کے ساتھ موجود ہے کہ :

"خدا ابن سبار لعنت کرے۔ اس نے حضرت علی کے متعلق ربوبیت کا دعوی کیا '
خدا کی حتم امیر المو منین اللہ کے بندے تھے۔ بلاکت ہو اس پر جو ہم پر جھوٹ بائد ہتا ہے اور لوگ ہارے بارے میں وہ پچھ کتے ہیں جو ہم اپ بارے میں ناہ کو سے اپنی براء ت کا اعلان کرتے ہیں "۔

اس طرح رجال کئی میں حضرت ذین العابدین رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے :

اس طرح رجال کئی میں حضرت ذین العابدین رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے :

"جس نے حضرت علی پر افترا کیا اس پر اللہ لعنت کرے۔ جب عبد اللہ بن سباکویا و "جس نے دوئی کیا۔ اللہ اس پر لعنت کرے۔ جب عبد اللہ بن سباکویا و کرتا ہوں تو میرے رو نگئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلاشبہ اس نے ایک بہت بڑا دعورت کیا۔ اللہ اس پر لعنت کرے۔ جب عبد اللہ بن سباکویا و دعورت کیا۔ اللہ اس پر لعنت کرے۔ جب عبد اللہ بن براگا۔ اللہ اس پر لعنت کرے۔ جب عبد اللہ بن براگا۔ اللہ اس پر لعنت کرے۔ جب عبد اللہ بن براگا۔ اللہ اس پر لعنت کرے۔ اس نے ایک بہت بڑا دعورت کیا۔ اللہ اس پر لعنت کرے۔ اس نے ایک بہت بڑا دعورت کیا۔ اللہ اس پر لعنت کرے۔ اس نے ایک بہت بڑا دعورت کیا۔ اللہ اس پر لعنت کرے۔ اللہ اس پر لعنت کرے "

خودا پی متندو معتبر کتاب کی روایات کے باوجو دجولوگ عبداللہ بن سبا کی شخصیت کو قریباً تیرہ چو دہ صدیوں کے بعد افسانوی اور فرضی شخصیت قرار دینے کی جسارت کر رہے ہیں' سمجہ میں نہیں آ تا کہ ان کے متعلق کیا کہا جائے ارجال کشی کی روایات کو جھٹلا کروہ اپنے ند بہب کی بنیاد کو منہدم کر رہے ہیں۔

عبداللہ بن سبااوراس کے پیرو کاروں نے جس فتنے کی بنیادر کھی 'حضرت علی اللہ ﷺ اور ان کے اہل بیت کی پر زور تر دید کے بعد بھی اس فتنہ کادروا زہ بند نہیں ہوااوراس کے مصرت کج اور گمراہ کن عقائد تاحال موجود ہیں 'جن کاخمیازہ امت صدیوں سے بھگتی چلی آ رہی ہے۔

<sup>1</sup> ابل تشیع کی متند کتاب "رجال کئی " میں پوری سند کے ساتھ حضرت مجریا قرر حسّد الله علیہ کی بد روایت نقل کی گئے کہ ان عبد الله بن سباید عی النبوة ویز عم ان امیر السومنین علیه السیلام هوالله (مرتب)

جنگ مِفن میں جی جول کر لینے کا ایک شدید رد عمل یہ ہواکہ حضرت علی کے افتار کے انتہار سے دو سری انتها ایک معتبہ اور قابل لحاظ تعداد اس مسئلہ پر آپ کی خالفت کے اعتبار سے دو سری انتها سک پنجی اور "خوارج "کملائی۔ جب بھم ہنانے کامطالبہ ہوا تو دو نوں افتکروں میں سے کی نے اعتراض نہیں کیا۔ لیکن اس کے ناکام ہو جانے اور مِفین سے کوفہ واپس آنے کے بعد ان خوارج نے حضرت علی "پر کفر کا فتو گا گیا۔ معاذ اللہ 'ثم معاذ اللہ ' نقل کفر کفرنہ باشد ' انہیں کا فر قرار دیا۔ اور کا فر ہو گئے تو مرتہ ہو گئے۔ اب تو بہ کریں ' تجدید ایمان کریں ' ورنہ انسیں کا فر قرار دیا۔ اور کا فر ہو گئے تو مرتہ ہو گئے۔ اب تو بہ کریں ' تجدید ایمان کریں ' ورنہ الفاظ قر آئی " اِن الْدے کے موالات کہ آپ شنے کے مطابق اللہ کے سواکوئی تھم نہیں 'کوئی عاکم نہیں 'کوئی تھم دینے کا مجاز نہیں۔ آپ شنے کے کو تھم مان لیا ؟ کویا آپ گواس بات پر نہیں نہیں ہے کہ آپ ظیفہ پر حق ہیں ' آپ نے اس صریح واضح اور بین بات کو تماز کی بنیاد پر یقین نہیں ہے کہ آپ ظیفہ پر حق ہیں ' آپ نے اس صریح واضح اور بین بات کو تماز کے بنیم کرلیا اور یہ مان لیا کہ آپ کی ظافت نزاعی ہے۔ خوارج ان اعتراضات کی بنیاد پر حضرت علی ٹر ارتداد کا بہتان لگا کر آپ شات تو بہ اور تجدید ایمان کامطالبہ کرتے تھے۔ حضرت علی ٹر ارتداد کا بہتان لگا کر آپ شات تو بہ اور تجدید ایمان کامطالبہ کرتے تھے۔

کے خلاف اقدامات کاسلسلہ شروع کردیا۔ ابتدا میں یہ چھاپے اور شب خون مارتے اور فرار ہو جاتے ' دوبد و با قاعدہ جنگ سے گریز کرتے ' لیکن بالاً خر نسروان کے مقام پر دونوں الكربا قاعده مقالم كے لئے آئے سامنے آئے۔ اُس وقت بھی حضرت علی نے بوی کوشش کی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے'ان کے ساتھ مصالحت ہوجائے اور انہیں سمجھادیا جائے۔ آپ نے آخری تدبیریہ افتیار کی کہ حضرت ابوموٹ اشعری کو سفید جھنڈا دے کرایک طرف کمڑا کر دیا کہ اور اعلان کرا دیا کہ جو بھی اس جمنڈے تلے آ جائے گااس کے لئے امان ہے۔ وہ کو یا غیرجانیدار ہو کیا'ادھر رہانہ اُدھر رہا۔ آپٹ کی اس تدبیرے کافی لوگ خوارج کے لککرے نکل کراد طریعے مجے۔اس کے بعد بھی خوارج کے لشکر میں قریباً ساڑھے جار ہزار افراد باقی رہ گئے۔ پرجب دوبدو جنگ ہوئی توان میں سے نوافراد کے سواسب کے سب بلاک ہو گئے۔ یہ لوگ اس بمادری سے الاے کہ ان کی شجاعت کے تذکرے تاریخ کے اور اق میں ثبت ہو گئے۔ اس ہے اندازہ کیجئے کہ بعض او قات مغالطہ بھی کس قدر شدید ہو تا ہے۔ تھاتو یہ ان کامغالطہ ہی 'لیکن انٹاشدید کہ وہ سجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور حضرت علی ؓ اور ان کے ساتھی ناحق پر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس باطل نظریۓ اور عقیدے کی خاطرانی جانیں دے دیں جو ان کے قلوب وا ذبان میں بیٹھ کیا تھا۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ نظریے اور عقیدے کی محبت و او وہ باطل بی کیوں نہ ہو انسان کو جان کی بازی لگانے پر آمادہ کردیتی ہے۔ بسرحال دورِ علوی میں خوارج نے ایک با قاعدہ فرقہ کی صورت افتیار کرلی تھی۔ان کے علیحدہ عقائد تھے جن کے بارے میں وہ بڑے متشد دتھے۔ ہو عباس کی خلافت کے آغاز تک ان کی شور شیں اور بغادتیں جاری رہیں۔ غالبًا عباس غلیفه ابوجعفر منصور نے ان کاپوری طرح قلع قبع کیا۔

#### خوارج کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت

ور حقیقت جنگ مفین کے فور آبعد ہی تین فار جیوں نے خفیہ طور پر طے کیا کہ جب تک تین اشخاص حضرت علی "معزت معاویہ" اور حضرت عمروین العاص صفحہ ہتی پر موجود

ہیں دنیائے اسلام کو خانہ جنگی سے نجات نہیں ل سکتی۔ چنانچہ یہ تینوں بیک وقت ان تین حعزات کو قتل کرنے پر تیار ہو گئے اور اس کے لئے ٹاریخ اور وقت طے ہو گیا۔ابن ملم کے ہاتھوں کو فد میں حضرت علی "نے جام شمادت نوش کیا۔ اس شتی اور مد بخت سے ایک خوبصورت فارجی عورت نے مهم کی کامیابی کے بعد شادی کا وعدہ کیا تھا۔ اس روز دمشق میں نماز فجری کے دوران حضرت معاویہ " پر مملہ ہوا کیکن دار او چھا پڑاا در وہ 😸 گئے۔ حملہ آور گر فنار ہو گیا جے قتل کر دیا گیا۔ عمرو بن العامی اس صبح کو خود امامت کے لئے نہیں آئے تھے۔ان کے دعوکہ میں وہ صاحب شہید ہوئے جوان کی جگہ امامت کرا رہے تھے۔ عبدالرحمٰن بن ملم نے زہر آلود خنجرے حضرت علی پراُس وقت وار کیاجب آپ فجری نماز یزهار ہے تھے' سرسجدہ میں تھااور دل را زونیا زِالی میں معروف تھا۔ سربر کاری ذخم آیا۔ زندگی کی امیدنه رہی۔ حضراتِ حسنین رضی اللہ تعالی عنما کو نهایت مفید نصائح کیں اور ای روز لینی ۲۰/ رمضان المبارک ۴۰ هه جمعه کی شب کو فضل و کمال ' رشد و مدایت اور تقویٰ وطهارت کابیہ آفتاب ہیشہ کے لئے غروب ہو کیا... اِنّاللہ وا ناالیہ راجعون-ابن ملم گر فار ہو گیا تھا۔ آپ نے وصیت کی کہ اگر میں پچ کیا تو خود ہی اس سے نمٹ لوں گا'اگر میری موت واقع ہو جائے تو تصاص میں اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی نعش کی کوئی ہے حرمتی نه کی جائے۔

#### ایک تقابل

اب آپ دیکھتے کہ ایک انتمایہ ہے کہ خوارج نے خلیفہ راشد 'امیرالمؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کو مرتد قرار دے کرواجب القتل محمرایا اوران کے ایک شتی نے آخر کار اس بطل جلیل کو شہید کر ڈالا ۔ کویا اپنی دانست میں آپ کو قتل کی سزا دے دی ۔ اور دو سری انتما پر عبداللہ بن سبااور اس کی معنوی ذریت پنجی جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا قرار دیا اور اس کفر' شرک اور باطل عقیدے کی خاطرا پی جانیں دے دیں ۔ اب آپ سوچنے کہ کمی اور معالی کے بارے میں ان دوانتماؤں کاعشرِ عشیر بھی کہیں نظر نہیں آئے گا۔

# موجودہ دُور میں غُلوّکے مظاہر

میں نے یہ جوانتا ئیں بیان کی ہیں ان کے بانی مبانی تو وہ ہیں جو دائر ہُ اسلام ہے باہر ہیں۔ اب ذرا دائر ہُ اسلام کے اندر ان انتاؤں کے مخلف شاخسانوں اور باطل اثر اے کا جائز ہ کیجئے۔

#### محبت میں غلو

اس میمن میں میں ایل تشیع کے ذکر کو سردست ایک طرف رکھے 'اماتِ معصومہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ میں کتابوں کہ سنیوں کا بوحال ہے اس پر غور کیجئے۔ کیابجارے عوام الناس بلکہ خواص کے بھی قابل اعتباء حصہ کی زبانوں پر "علی مشکل کشا" اور "یاعلی مدد" کے الفاظ چڑھے ہوئے نہیں ہیں ؟ ایک اعتبار ہے یہ سب سبائیت کے عقیدے کا ظہور اور اس کے اثرات ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کوئی "یا مجمہ الفاظ ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کوئی "یا مجمہ الفاظ ہیں۔ آپ فور کیجئے کہ کوئی "یا مجمہ الفاظ ہیں۔ آپ کی زبان پر نہیں آتے۔ توکیا حضرت علی جناب مجمہ الفاظ ہیں۔ آپ کی زبان پر نہیں آتے۔ توکیا حضرت علی جناب مجمہ الفاظ ہیں۔ آپ طفرے گھروں میں لگالے گا' مگر آج تک بھی "یا مجمہ مدد" اور "مجمہ مشکل کشا" کے الفاظ سنے میں نہیں آئے۔ لہ یہ ظلم جناب مجم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی خصوصی حفاظت کا مظہر ہے کہ اس طرح کا شرک اس کے آخری نبی کے نام کے ساتھ منہوب نہیں ہوا۔

واضح رہے کہ بیہ خطاب جون ۱۹۸۵ء کاہے۔اس وقت صورت حال دی تھی جس کاحوالہ سطور بالا میں دیا گیاہے۔ لیکن اب گذشتہ چند برسوں سے ایک مخصوص طبقہ "یا رسول اللہ مدد" کانعرہ عام کرنے کی کوشش میں ہے اور کسی حد تک اسے کامیا بی بھی ہوئی ہے 'تاہم ہمارے خیال میں بیدا یک وقتی می بات ہے جو کچھ فرقہ وارانہ ضدبازی کا نتیجہ ہے 'بیہ معالمہ اگر اللہ نے چاہاتوزیا وہ دیر نہیں چلے گا۔(ادارہ)

#### بغض وعداوت مين غلو

ای طرح اگر آپ دو سری انتها کو دیکھنا چاہیں گے ' لینی حضرت علی کی عدادت اور د مثنی کو 'جس کاخوارج نے ار تکاب کیاتھا' تو ہم سٹیوں میں بھی ایک طبقہ موجود ہے اور پیر ا چھے فاصے پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل ہے جو ایک رقر عمل کا شکار ہو کر حضرت علی کے بارے میں کہتاہے کہ وہ ظافت کے امیدوارتے یا کمی وجہ سے حضرت عثمان کی شمادت میں ان کا ہاتھ بھی تھا۔ معاذ اللہ 'ثم معاذ اللہ ۔ بدقتمتی ہے ایسے لوگ جاری مغوں میں موجود ہیں اور یہ ناصبی کملاتے ہیں۔ یہ طبقہ خلافتِ بی امیہ سے چلا آ رہاہے اور ایک خاص ر رِعمل سے متأثر ہو کروی کام کر رہاہے جو خوارج اور عبداللہ بن سبانے کمیا تھا۔ جمجہ تو ایک ہی نکائے۔ محابہ اوروہ بھی کبارِ محابہ الشخصی میں سے کمی کو متم کردیا جائے 'ان چی میرت کو کمی طرح داغدار کردیا جائے تو اصل داغ کماں گگے گا؟ جناب محرور سول اللہ صلی الله عليه وسلم كي ذات اقدس برام حابه كرام توجناب محمد التفاييني كي تربيت كاشام كار بين - بير حضور المنطق كى دعوت العليم القين تربيت اور تزكيه كے اعلى ترين نمونے بين-رضوان الله عليهم اجمعين- آپ كو معلوم ہے كه درخت اپنے پھل سے پچانا جا آہے۔ تو انمی محابہ "ی سے تو پچانے جائیں مے جناب مح رسول الله صلی الله علیه وسلم \_ آپ سی سکول کی ایک عام کلاس میں جاتے ہیں اور اگر کلاس کا تیجہ اچھاہے تو آپ اس کاکریڈ ٹ کس کو دیں گے ؟ کامیابی کاسرا کس کے مربر باندھیں گے ؟استاد کے سربر ا۔۔۔۔ لیکن اگر کلاس کار ذلٹ بحثیتِ مجموعی خراب آرہاہے تو آپ کس کومور دِالزام ٹھرا کیں گے؟ استاد کو -- تومعالمه در حقیقت بیرے که طر

#### "ناوک نے تیرے صید نہ چھو ڑا زمانے میں!"

کوئی چاہے حضرات ابو بکڑ و عمر اور عنان کی سیرت کو داغد ارکرے چاہے علی کی سیرت کو ، بات تو ایک بی ہے۔ چاروں اسی در خت کے پھل ہیں۔ چاہے اِد ھرسے تیم چلا دو چاہے اُدھرسے چلا دو وہ تیم پہنچ گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی ذات مبارکہ پر۔ ہاں یہ طرو فریب اور ہوشیاری و چالا کی ہے کہ اگر براہ راست حضور سیاسی کی ذات کو ہد ف بنائیں کے تو یقینا خون کی ندیاں بعد جا کس گی مجانچہ عیداللہ بن سبااد راس کے ساتھیوں نے اس کے لئے یہ ترکیب سوچی کہ ذراینچ الر کر محلیہ کی سیرتوں کو مکلوک بنادو' تواس کی زو ازخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بڑے گی۔ انداجو مخص بھی یہ کام کر آہے 'وہ چاہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی سیرت پر حملہ کرے ، چاہے وہ حضرت عثمان اور حضرت علی میرت کو داغدار کرے علیہ حضرات حسنین اور حضرت معاویہ کی سیرت کو داغدار كرے'بات تو تصور الله اللہ كي ذات تك پنچ كى - الندا خود كومنى كمنے والاجو مخص بھی ان حعرات کرام میں ہے کمی کی ذات پر بھی حملہ کرے گا' ان کی نیتوں پر کسی شک کا اظمار کرے گایا ان کے بارے میں کوئی الزام تراثی کرے گامیرے زویک اے سی كملانے كاحق قطعانسى ب كوئكہ جو بھى يدكام كرتاب وه كويا آنحضور الله الله اور محاب کرام رضوان الله عنم اجمعین کے دشمنوں کا آلہ کاربن رہا ہے۔ مسئلہ کے اس پہلو کی ابمیت کی وضاحت کے لئے میں نی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی ایک مشہور مدیث ساکر آ مے برموں گا۔ بدوہ مدیث ہے جو عموماً خطبات جمعہ میں بھی پر می جاتی ہے۔ اس کے راوی حضرت عبدالله بن مغفل المنتينية بين -وه كتي بين كه مين ني رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبه فرماتے ہوئے ننا:

الله الله في اصحابى لا تَتَخِذُوهم غَرَضا بعدى فمن الله الله الله في اصحابى لا تَتَخِذُوهم غَرَضا بعدى فمن احبتهم ومن ابغضهم في خبى المنظمة من المنظمة في الله في الله ومن الله ومن الله في ومن الله ومن الله في الله

"میرے محابہ" کے بارے میں اللہ سے ڈرو'ان کو میرے بعد (تقید کا) نشانہ نہ بناؤ۔ لی جس فض نے ان کو مجوب جاناتو میری محبت کی وجہ جانا اور جس فض نے ان کے ساتھ بغض رکھا تو میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھا۔ اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے جھے تکلیف دی اس نے بھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس

# حضرت على كامزاج اورمقام

اب آیاں طویل بحث کی طرف جو میں نے "مزاج" کے بارے میں ابتدامیں کی ہے۔ آپ بھی جانا چاہتے ہوں گے کہ میں نے جو "مزاج" بیان کئے ہیں ان میں مطرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میں کس مقام پر سجمتا ہوں۔ میرے نزدیک صحابہ کرام اللہ تھی میں مطرت علی اللہ تعالی عنہ کو میں کس مقام پر سجمتا ہوں۔ میرے نزدیک صحابہ کرام اللہ تھیت جن مطرت علی اللہ تھی کی شخصیت جن کے اندر دونوں رنگ موجود ہیں' مدیقیت کا بھی اور شمادت کا بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر آئے وسلم کی شخصیت میں نظر آئے وسلم کی شخصیت میں نظر آئے گا۔

#### شيرٌخداکی شجاعت

حضرت علی الای کی شخصیت می کمال در جہ کی شجاعت اور بمادری تھی جو صرف چھی ہوئی نہیں تھی بلکہ ظاہر و باہر تھی۔ اگر چہ حضرت ابو بر الایک کی بقیناً بہت شجاع سے۔ اس خطبہ کے الفاظ یاد کیجئے جو حضرت علی نے صدیق اکبر کے انقال پر دیا تھا کہ "اے ابابر" ہم میں سب سے زیادہ شجاع اور بمادر تم تھے۔ وہ تم تھے جو بدر کی شب مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ پر بہرہ دے رہ سے اور اللہ نے اپنے بیارے رسول اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ پر بہرہ دے رہ سے اور اللہ نے اپنے بیارے رسول اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ پر بہرہ دے رہ سے تھے اور اللہ نے اپنے مرایا تھا۔ "لیکن حضرت ابو بھ کی غار قور اور اثبائے سز بجرت کی رفاقت کے لئے تمہیں فتخب فرمایا تھا۔ "لیکن مورت ابو بھ کی غار قور اور اثبائے سز بجرت کی رفاقت کے لئے تمہیں فتخب فرمایا تھا۔ "لیکن بوا۔ آ نجناب گاکسی پملوان سے مقابلے کاکوئی ذکر سرت کی کتابوں میں نہیں ہلا۔ ارادہ اور عرب کے بیٹے عبد الرحمٰن نے 'جو غروہ بدر تک ایمان نہیں عرب آپ ہے کہا کہ "اباجان 'بدر میں آپ میری تکوار کی ذدیمی آپ میری تکوار کی ذو میں آپ میری ذو میں آپ میری تو فرمایا :

" بیٹے 'تم نے یہ اس لئے کیا کہ تم باطل کے لیے لڑر ہے تھے۔ فداکی قشم آگر تم میری ذو میں آپ میری ذو میں آپ میری تو تو ارادی 'ای استقامت اور میں تہیں بھی نہ چھوڑ آ"۔ ای عزیمیت 'ای قوتِ ارادی 'ای استقامت اور میں تہیں بھی نہ چھوڑ آ"۔ ای عزیمیت 'ای قوتِ ارادی 'ای استقامت اور

ای شجاعت کا ظمار اُس وقت ہوا جب مندِ خلافت پر بیٹنے کے بعد آپ سے حضرت عمر فاروق اور دو سرے اکابر محابہ نے یہ کما تھاکہ مانعین زکو ق کے خلاف فی الوتت محاذنہ کھولئے'اس لئے کہ مسلمانوں کی بیشترانواج فتنزار تداد کی سرکوبی میں مصروف تھیں جو بوے پیانے پر عرب کے بعض علاقوں میں مچیل کیاتھا، تواس پیکر عزیمت نے کہاتھا کہ "خدا کی قتم اگر مجھے یہ یقین ہوکہ کتے میری لاش کو نوچ کھسوٹ ڈالیں مے تب بھی میں ان مانعین ز کو ہ کے خلاف اقدام سے باز نہیں آؤں گااور اگر وہ حضور کے زمانے میں ز کو ہ میں اونٹ کے ساتھ رہی بھی دیتے تھے اور اب رہی نہ دیں تو بھی میں ان کے خلاف جماد کروں گا۔ کس نے میراساتھ نہ دیاتو میں اکیلاجماد کروں گا۔ لیکن اسے چیس موئی (potential) شجاعت کما جائے گا۔ یہ اس طرح ظاہر نہیں ہوئی جیسے میدانِ جنگ میں مطرت ممزہ می شجاعت اور حضرت عرطی بهادری کاظهور موا۔ حضرت عمرطی وہ بات یا دیجیج جو آپٹے نے مکہ ے دینہ کی طرف جرت کرتے وقت کی۔ آپٹے نے پہلے کعبہ کاطواف کیااور پراعلان کیا کہ ہیں مدینہ ہجرت کر رہا ہوں'جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اس کو روئے وہ آئے اور میرا راسته روک لے۔ سب کے سب مشرک دم بخود رہ مجئے۔ یہ بات معنرت ابو بکر میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔

میں یہاں ایک بات اور بھی عرض کردوں 'کین خدار امیری بات کو غلامنہ میں نہ کیے گا۔ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شجاعت اور بعادری بتام و کمال موجود تھی 'کین اس کابھی اس طور سے ظہور نہیں ہوا' چنانچہ آپ کو یہ بات کمیں نہیں ملے گی کہ حضور ' نے کسی سے دُوبدُ ومقابلہ کیا ہو۔ لیکن بلاریب وشبہ ساری نوع انسانی میں سب نے زیادہ شجاع اور بعادر جناب جمر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر شجاعت کوئی اعلی وصف ہے 'اور یقینائے' توکیا وہ سب سے بڑھ کر حضور اللہ بھی میں نہیں ہوگی؟ ہے ' یقینا ہے۔ اور اس کا ظہور غزوہ حضور گئے دو تو حضور گئے دو تو حضور گئے دو تو حضور گئے دو تا تی سواری ہے از کے علم اپنے دستِ مبارک میں لیا اور بیر رہز پڑھا۔

اُن النتیت گئی لاک کیڈ ب

میرا گمان ہے کہ یہ رہز حضور اللہ ایک البدیہ پڑھا ہے اور گویا یہ واحد شعرہ جو حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی پوری زندگی میں کما ہے۔ بسرحال اُس وقت آپ کی شخاعت سلمے آئی ہے۔ تو ایک شخاعت جمیں ہوئی ہوتی ہے جبکہ ایک ہوتی ہے ظاہروہا ہر شخاعت ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت صرف جمیں ہوئی نہیں بلکہ ظاہروہا ہر اور نمایاں شجاعت ہے۔ وہ شجاعت جو بدر میں ظاہرہو رہی ہے جب کہ شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ بن ربیعہ دونوں حضرت علی کے ہاتھوں واصل جنم ہوئے۔ پھر آپ کی تلوار نے بکلی کی طرح چک چک کر اعدائے اسلام کے خرمن ہتی کو جلا دیا۔ غزو وَ احد میں حضرت معصب بن ممیر رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد حضرت علی نے بوھ کران اُک حضرت معصب بن ممیر رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد حضرت علی نے بوھ کران اُک مشرکین کارخ پھیردیا جو حضور اللہ ایوں کے ساتھ لل کر بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے مشرکین کارخ پھیردیا جو حضور اللہ ایوں کے ساتھ لل کر بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے مشرکین کارخ پھیردیا جو حضور اللہ ایوں کے ماتھ لل کر بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے مشرکین کارخ پھیردیا جو حضور اللہ ایوں کی طرف یکارکی کو شش کررہے تھے۔

پرای شجاعت کا ظهور ۵ ہیں غرد و استاب کے موقع پر ہوا۔ چند کفار بھی بھی گھو ژوں پر سوار ہو کر خندتی میں گھس کر جملہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جملہ آوروں میں عمروہ بن عبرود بھی شامل تھاجو پورے عرب میں مانا ہوا بہت بوا پہلوان تھا۔ اُس وقت اس کی عمر نوے برس کی بھی لیکن پورے عرب میں کوئی اس کے ساتھ مقابلے کا نصور بھی نہیں کر سکا تھا۔ اس نے مبارزت طلب کی اور نعرہ لگایا کہ ہے کوئی جو میرادو بدو مقابلہ کرے ؟ اس وقت حضرت علی مقابلہ کے لئے آگے برھے۔ وہ ہنا اور بولا: تم میرا مقابلہ کرنے آئے ہو؟ نام کیا ہے تمارا؟ اس نے بوے استہزائید انداز میں کہا کہ میری عادت رہی ہے کہ جب میراکی سے مقابلہ ہو تا ہے تو اس کی تین خواہشوں میں سے ایک ضرور پوری کر تا ہوں۔ بولو تمہاری کیا خواہش ہے؟ حضرت علی شن خواہشوں میں سے ایک ضرور پوری کر تا ہوں۔ بولو تمہاری کیا خواہش ہے؟ حضرت علی شن خواہش ہو ہے کہ میری دو سری خواہش ہو ہے کہ تم میدانِ جنگ سے واپس چلے جاؤ۔ وہ ہنا اور بولا بیبرد دلی کا کام میں کروں ا یہ بھی نہیں ہو سکا۔ حضرت علی شنے فرایا تو پھر تیبری خواہش ہے کہ آؤ

آ نجناب فی پہلے اس کو حکمت کے ساتھ دعوت حق دی ، پھردعوت مقابلہ۔ لیکن اس بر بخت کے نعیب میں ایمان کی سعادت نہیں تھی۔ حضرت علی کی بات پر وہ بھو نچکارہ گیاکہ بیہ پہلی بار ہوا ہے کہ میرے منہ پر کوئی جھے قتل کرنے کی دھمکی دے۔ پھروہ برہم ہو کر محمو ڑے سے کو دیڑا۔ تھو ڑی دیر تک شجاعانہ مقابلہ کے بعد حضرت علی کی تکوار نے اس کو واصل جنم کردیا۔

غزوۂ خیبرے موقع پر حضرت علی حضور **صلی ا**للہ علیہ وسلم کے ہمرکاب **تھے۔** خیبریں يوديوں كے سات قلع تھے۔ چوتو فتح ہو كئے الكن آخرى قلعه قوص زياده سخت البت ہوا۔ پہلے حضرت ابو بکر اور ان کے بعد حضرت عمر اس کی تسخیر کے لئے مامور ہوئے لیکن کامیانی نہ ہوئی۔ پھر حضور "نے فرمایا کہ میں کل ایک ایسے بمادر کو علم دوں گاجو خدااور ر سول کامحبوب ہے اور اس قلعہ کی هج اس کے لئے مقدر ہے۔ میج ہوئی تو ہرجان نار متنی تھاکہ کاش اس فخرو شرف کا تاج اس کے سری زینت ہے۔ حضور نے دفعتاً حصرت علی کو پارا۔وہ آشوب چھم میں جلاتے۔حضور نے ان کی آکھوں پر لعاب دبن لگا جس سے ان کی تکلیف جاتی رہی۔ پھر تلم مرحمت فرمایا۔ اس قلعہ کا سردار مرحب نامی بیودی تماجو فنون حرب میں مکاویکانہ شار ہو ماتھا' بدے لحاظ سے بھی بدا محم و سیم تھا۔ علم لینے کے بعد حضرت علی نے یو چھا : حضور کیامیں قلعہ والوں کو قتل کردوں؟ حضور کے اس موقع پر ہیہ تاریخی جلے فرمائے : "نہیں علی پہلے ان پر اسلام پیش کرو 'ان کود عوت دو 'کیو مک تمهاری كوششوں سے أكر ايك مخض بحى مسلمان ہو كياتو وہ تمهارے لئے سرخ او ننوں سے بمتر ہے۔ اس مدیث شریف کے آخری حصر کے الفاظ یہ بین : "فَوَ اللّٰهِ لَانٌ يَهْدِي اللَّهُ بِيكَ رحلًا واحدًا حير لك مِن مُحمّر النَّعَمِ "(يه مديث متن عليه ب اوراس کے راوی معرت سل بن سعد الشیک میں-)

حضرت علی نے جب قلعہ قوص کا محاصرہ کیا تو مرحب آبن پوش ہو کر ہتھیار ہجا کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ میہ متکبرانہ رجز پڑھتا ہوا مبار زے کے لکلا۔ قد علِمَت بحيبر أنّى مَرحبُ شَاكِى السِّلاحِ بَطلُ مُجَرَّبُ إذا الحُروبُ اَقْبَلَتُ تَلَهَّبُ "فيرجَح جانا بحدين مرحب بون "سلح پوش "بادر اور تجه كار بول - جب بحك مير عائے آتى بے وَبِحُرُك الْحَقّ ہے"۔

فاتح خيبرعلى مرتفني في جواب مين بيه رجز پرها به

اُنا الّذی سمّتنی اُمّی حَیدَرَه کلیت غابات کریه الْمَنْظَرَه اُوفِیهِمُ بِالصّاعِ کَیْسُلَ السّنُدَرَه "مِی ده ہوں جس کانام میری اس نے ویدر کھاہے۔ جگل کے شری طرح میب اور ڈراؤنا۔ میں دشنوں کو نمایت مرعت سے قل کر ناہوں"۔

ا در جھپٹ کرایک ہی دار میں اس کاکام تمام کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے قلعہ پر تملہ کیااور حیرت انگیز شجاعت کامظاہرہ کرتے ہوئے اس کو فقح کرلیا۔ غزوہ حنین میں بھکد ڑکے وقت ثابت قدم رہنے والوں میں حضرت علی بھی شامل تھے۔

#### شعروادب اور فصاحت وبلاغت

اب جبکہ حضرت علی ہے ایک رجز کاذکر آگیاتو عرض کرتا چلوں کہ جمال آپ میں ظاہر و باہر شجاعت کاجو ہر موجود ہے اور قوائے عملیہ انتمائی چاق وچوبند ہیں 'جن کے ظہور کے چند واقعات میں نے آپ کو سائے ' وہال حضرت علی شعرواد ب میں بھی بڑااو نچامقام رکھتے ہیں۔ آپ فصاحت و بلاغت کی معراج پر ہیں۔ عام طور پر جولوگ شجاع اور مرد میدان ہوتے ہیں ' ان میں شعرواد ب اور فصاحت و بلاغت کاذوق بہت کم ہو تا ہے 'لیکن معرت علی اس بحر کے بھی شاور ہیں۔ اضح العرب تو یقیناً جناب محر صلی اللہ علیہ و سلم ہیں۔ حضور ملی این قول ہے '' آپ اُف صن می الد علیہ و سلم ہیں۔ حضور ملی کا بنا قول ہے '' آپ اُف صن می اللہ علیہ و سلم ہیں۔ حضور ملی کا بنا قول ہے '' آپ اُف صن میں میرے مطابعہ کے بعد محابہ کرام اللہ علیہ میں معرت علی ہے آس بلاغت اور شاعری میں میرے مطابعہ کے بعد محابہ کرام اللہ علیہ میں معرت علی ہے آس

پاس آنے والا بھی کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت علی ان گئی کے چند صحابہ ہم سے تھے

جو لکھنا پڑھناجائے تھے۔ پھر آپ عولی گرامر کے موجد ہیں 'علیم نحو کے ابتدائی اصول

آپ ہی کی طرف منوب ہیں۔ حضرت علی ہے اشعار پڑھے' آج بھی انسان وجد ہیں

آ گہے۔ کتنے حکیمانہ اشعار ہیں اور ان ہیں گئی ہے ساختگی ہے۔

یعوص البحر مَن طلب الگلی

ومن طلب العلی سیمر اللّیالی

ومن طلب العلی من غیر کیّد

ومن طلب العلی من غیر کیّد

اضاع العمر فی طلب المکمن المن خوطہ لگانای پڑتاہے۔ جو

خض زدگی میں کوئی او نچامقام حاصل کرنا چاہتا ہے تواسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ جو

جو کوئی بلندی بھی چاہے اور محنت نہ کرے وہ مختی اپنی محرکوایک محال شے کی طلب

یمی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ "۔

### تقريره خطابت

سشاعری کے علاوہ تقریر و خطابت میں بھی حضرت علی کو خداداد ملکہ حاصل تھا۔ مشکل سے مشکل مسائل اور موضوعات پر فی البدیہ تقاریر فرماتے تھے جو نمایت خطیبانہ ' مدلل اور مؤثر ہوتی تغییں۔ آپ کے خطبات ' اشعار اور حکیمانہ اقوال آج بھی " نیج البلاغہ " کے نام سے چار جلدوں میں موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں بہت سارطب ویا بس جمع کردیا گیا ہے۔ چنانچہ ان میں کتنے محیح ہیں اور کتنے موضوع بلکہ باطل نظریات سے مملو ہیں ' اس سوال کو فی الحال نظراند از کرد یجئے۔ اللہ تعالی نے جن کو فراست مؤمنانہ سے نواز اہوہ سونے اور پیتل کی اس آمیزش میں سے زر خالص نکال لاتے ہیں۔ البتہ کی نے یہ بات مسیح کی ہے کہ ان خطبات نے ہزاروں لاکھوں اہل تشیع کو ذاکر ' واقظ اور خطیب بنا دیا

أكريه كهاجائة فلانس مو كاكه معرت على مرتفى المعينة كى ذات يروه زبر ختم مو کیاجس کا پیکرِکال جناب محرصلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بیپن سے میکیں چیبیں برس کی عمر تک حضرت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ رہے۔ آنحضور کاپر تو اور عکس آب کی شخصیت میں پیدا ہونالازی تما۔ اندا آپ کی زندگی میں دغوی عیش و آرام کاکیا سوال احضرت فاطمة الزبراء كے ساتھ رشتہ ازدواج قائم ہواتو الگ مكان ميں رہے۔اس مراد زندگی کی آسائٹوں کا اندازہ اس سے لگایا جاسکا ہے کہ حضور نے آپ کی زرو فرد دنت کرے محرکر ہتی کے لئے جو سامان خرید کردیا تھا عربحراس میں کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ حضرت فاطمہ " کے ہاتھوں میں بھی چیتے گئے پڑ گئے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی لخت جگر اور آپ نے ل کر آنحضور سے ایک کنیر یا غلام دینے کی درخواست کی۔ سرور عالم علاق نے فرمایا کہ کیامیں تم کواس سے بھر چزنہ بتا دوں؟ پر آپ کے فرمایا کہ تم دونوں جب رات کو سونے لکو تو ٣٣ بار شیع ٣٣٠ بار تحمید اور ٣٣ بار تحبير كمد لياكرو- حضرت على فرماتے بين كه أس وقت سے بين نے اس تسبح كو مجى ترك نيس كيا- كى نے يو چھاكيامفين كى شب ميں بھى نيس؟ فرماياك " إلى مفين ميں

فقرودرویشی کابی عالم تفاکہ ہفتوں گھر میں دھواں نہیں افستا تھا۔ بھوک کی شدت ستاتی تو پیٹ پر پھریاندھ لیت۔ حمیر فاروتی میں جب آپ کاو طبقہ مقرر ہواتو آپ اپنی ضروریات کے بقدر رکھ کرباتی سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ ایام خلافت میں بھی زہم میں کوئی فرق نہیں آیا۔ مونا جمونا لباس اور رو کھا پھیا کھانا آپ کے لئے دنیا کی بدی نعت مقی ۔ مسند احر" می کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک معمان شریک طعام تھے 'انہوں نے معمولی اور سادہ کھانا دیکھ کر کھا : امیر الموشین ابیت المال میں اللہ کے فضل سے مال و ساب کی کافی بہتات ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا "فلفہ وقت کو مسلمانوں کے مال میں مرف انتاح ت ہے کہ سادگی کے ساتھ خود کھائے اور اپنے اہل و حمیال کو کھلائے 'بقیہ سارا

ال طلق فدا کے لئے ہے "- دورِ ظافت میں جب تک مدینہ میں قیام رہا آپ کی رہائی النہ مٹی اور گارے ہے جہ ہوئے جمرے میں رہی۔ جب دار الخلاف کوفہ خفل کیا تو دار الامارت میں قیام کی بجائے ایک میدان میں مادہ خیمہ لگواکراس میں قیام کیا 'اور فرمایا کہ عمر رمنی اللہ عنہ بیشہ محلات کو حقارت کی نگاہ ہے دیکھا ہے 'جھے بھی اس کی عاجب نہیں 'میرے لئے میدان میں خیمہ کافی ہے "- پھر خیمہ پرنہ کوئی دربان تھانہ کوئی عاجب ظیفۂ وقت ایک معمولی غریب کی طرح زندگی ہر کرتے تھے۔ فیاضی اور دادود ہش کا بیا عالم تھاکہ دورِ خلافت میں آپ محواً بیت المال کا مار امال تقیم کرکے جھاڑو پھردیا کرتے اور پھردور کھت نماز شکرانے کے طور پر ادا فرماتے۔ ازالتہ الخفاض شاہ دلی اللہ "نے ابو عمر بن عبد البر" کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت علی شنے اپ دورِ خلافت میں ایک دفعہ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا "میری تگوار کون خرید تا ہے؟ واللہ اگر میرے پاس تھر کی قیت بوتی (جس کی جھے اشد ضرورت ہے) تواس کو فروخت نہ کرتا "ایک مخض نے کمڑے ہو کرکے تھور گرائے ہوگا۔ کمان الموسنین میں آپ گو تھر کی قیت بطور قرض دیتا ہوں "۔

# سادگی اور تواضع

## احساس بندگی اور تقویٰ

حضرت جنید بغدادی" کا قول ہے کہ عبادت و ریاضت اور آزمائش و امتحان میں ہمارے شخ الثیوخ علی مرتضیٰ ہیں۔ شاہ ولی اللہ " نے ازالۃ المجیف میں تکھاہے کہ چو تکہ حضرت علیٰ کو حضور "کی صحبت میں رہنے کا طویل ترین موقع طا تھااس لئے تقویٰ اور نظی عبادات میں بھی آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آپ کی نماز میں خشوع و خضوع کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ دور این نماز بیدکی طرح لرزتے تھے۔ بیرت کی متدر کابوں میں یہ عجیب واقعہ ملک ہے کہ ایک جنگ میں آپ شکے جم میں ایک تیم پیوست ہوگیا۔ لوگوں نے تیم کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں نکل سکا۔ آپ شے فرمایا کہ میں نقل نماز شروع کر آبوں'

اس حالت میں نکالنے کی کوشش کرنا۔ روایات میں آ تاہے کہ نماز میں آپ کا جسم اتنا نرم پڑ گیاکہ تیر آسانی سے نکل آیااور آپ کو تکلیف کااحساس تک نہ ہوا۔

## علم وفضل اور حكمت

آپ کے متعلق جامع تر نہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرار شاد ملاہے کہ " آیا مدينة العِلم وعلى بابها" أكرچ الم ترندي اورچدو كرمحدثين ناس كى ا ساد کو ضعیف بتایا ہے لیکن موضوع کسی نے قرار نہیں دیا۔ اسلام کے علوم و معارف کا سرچشمہ قرآن مجدے۔ آپ نے اس سرچشمہ سے بوری طرح سرابی عاصل کی۔ آپ نہ مرف مافظ و قار ی قرآن سے بلکہ علوم قرآنی سے بھی آپ کو خصوصی شغت تھا۔ بالخصوص آیات کے شان نزول کے علم میں آپ ممری دلچیں رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ کا ثار مفسرین ك اعلى طبقه ميں ہو تاہے۔ محابہ كرام ميں سے اس كمال ميں حضرت عبد اللہ بن عباس ك سوااور کوئی شریک نمیں۔ قرآن مجیدے مسائل کے اشتباط میں آپ کو پیر طولی حاصل تھا۔ خوارج نے جب تحکیم کے مسلہ میں فتنہ اٹھایا 'جس کا ذکر میں کر چکا ہوں 'تو آپ ٹے بت ہے مخافظ قرآن اور علماء کو جمع کرکے خوارج کے چند سربر آور دہ افراد کی موجود گی میں ان سے دریافت فرمایا کہ اگر میاں ہوی میں اختلاف ہوتو اللہ نے تھم بنانے کی اجازت دی ہے کہ نہیں؟ لنذا جب امت کے دو گروہوں میں اختلاف ہو جائے تو تھم بنانا جائز ہو گایا نہیں؟ هاظ وعلاءنے آپی کی بائیدی۔ لیکن خوارج اپنے موقف پر اڑے رہے۔خوارج "إن الْحُكْمُ إِلَّالِلَّهِ" ، حكيم ك ظاف جواسدلال كرتے تھ'اس كم معلق آپ فرات كه "كلمة حق أريد بهاالباطل "ين أكرچ بات إنى جكه درست ہے لیکن اس سے خوارج کابیرا ستدلال واشنباط مریجاً غلط ہے۔

حضرت علی اللی نے بھین ہی ہے لکھنے پڑھنے کی تعلیم حاصل کرلی تھی۔ مشہور ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو نزولی تر تیب ہے بھی مرتب کیا تھا۔ واللہ اعلم۔ بعض دو سرے محابہ "کی طرح آپ "کانام بھی کا تبان وی میں شامل ہے۔ مزید سے کہ حضور " کے جو مکا تب و فرامین لکھے جاتے تھے ان میں ہے بعض کو تحریر کرنے کا شرف آپ "کے جھے میں بھی آیا۔

مديبي كاصلح نامد آپ بى نے تحرير كياتھا۔

## ايك غلطبات كى ترديد

آپ کے متعلق آپ کے دور ظافت ہی جی کی لوگوں کاخیال تھااور ایک گروہ نے تواسے اپ متعلق آپ کو ظاہری علوم کے علاوہ چند باطنی علوم کی تعلیم بھی دی تھی۔ یہ علوم سینہ یہ سینہ حضرت حسن سے لے کر حضرت حسن شے لے کر حضرت حسن شکری تک پنچ۔ اب یہ علوم امام ممدی کے پاس ہیں جو اس گروہ کے مقیدے کے مطابق ذیرہ ہیں گرکی عار ہیں پوشیدہ ہیں 'قامت کے قریب وہ اپ پوشیدہ مسکن سے لکلیں گے اور ان علوم باطنیہ سے لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ حالا تکہ صحح بخاری مسکن سے لکلیں گے اور ان علوم باطنیہ سے لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ حالا تکہ صحح بخاری میں صدیث ہے کہ حضرت علی کے شاگر دوں نے آپ سے پوچھا کہ "قرآن کے سوا پھو اور بھی صدیث ہی تب کے پاس ہے؟ فربایا کہ ضم ہے اس ذات کی جو دانہ کو پھاڑ کر در خت اگا تاہے ' بو جان کو رجم کے اندر) پیدا کر تاہے 'میرے پاس قرآن کے سوا پچھے اور نہیں۔ لیکن قرآن کے سوا پچھے کی قوت (فم) کی دولت فد اجس کو چاہے دے 'اس کے علاوہ چند صدیثیں بھی میرے پاس ہیں جو میں بیان کر تار ہتا ہوں۔ "چنانچہ اس غلط خیال کی تردید خود صفرت علی شے باس ہیں جو میں بیان کر تار ہتا ہوں۔ "چنانچہ اس غلط خیال کی تردید خود صفرت علی شاہ سے عاب ہیں جو میں بیان کر تار ہتا ہوں۔ "چنانچہ اس غلط خیال کی تردید خود صفرت علی شاہ سے بین جو میں بیان کر تار ہتا ہوں۔ "چنانچہ اس غلط خیال کی تردید خود صفرت علی شاہ سے عاب ہیں جو میں بیان کر تار ہتا ہوں۔ "چنانچہ اس غلط خیال کی تردید خود صفرت علی شاہ سے۔

### عدل وانصاف اور تفقته

رسول الله ملی الله علیه وسلم کی زبان مبارک سے متعدد محابہ کرام اللی کے خصوصی مناقب بیان ہوئے ہیں۔ آپ معرات نے جعہ کے خطبہ ٹانی میں سناہوگا 'ہمارے خطیب خلفائے راشدین کے متعلق معنور کے فرمائے ہوئے ان مناقب کو بیان کرتے ہیں کہ "اَرْحَدُم اُمَّنِی بِاُمَیْتِی اَبُوبَکُر" (میری امت میں میری امت کے حق میں سب سے زیادہ رحیم وشیق ابو بحریں)۔ "وَاَسُدَدُهُم فِی اَمْرِ اللّٰهِ عُمَر" (امت میں الله کے امکام کے بارے میں سب سے زیادہ سخت سب سے زیادہ شدید عمر ہیں)۔ "وَاَکْنَرُهُم مُن سب سے زیادہ حیادار عثان ہیں) "وَاکْنَرُهُم مُن حَیاءٌ عُنْدَان" (امت میں سب سے زیادہ حیادار عثان ہیں)

"وَاقْصَاهُمْ عَلِتَى " (اور امت ميں سب سے بهتر فيصله كرنے والے على بين) - رمنى الله تعالى عنم اجمعين - چنانچ حضور صلى الله عليه وسلم مدينه ميں بعض او قات قضاكى ضدمت معرت على سے سرو فرماتے تھے۔

جب الى يمن نے اسلام قبول كياتونى اكرم صلى الله عليه وسلم نے وہاں كے عمد ، قضا كے لئے آپ او مقرر فرمايا - حضرت على في بار كاور سالت ميں عرض كيايار سول الله وہاں نے نے مقدمات پیش ہوں کے اور مجھے قضا کا تجربہ اور علم نہیں۔ لیکن رسول اکرم مکی نگاہ جو ہرشناس آپ کی خفیہ ملامیتوں کو جانتی تھی للڈا حضور گنے ان کو تسلی دی کہ "اللہ تعالی تمهارے دل کو ثبات و استقلال بخشے گا، تمهاری زبان کو حق بات کہنے کی سعادت عطا فرمائے گااور میح نیلے کرنے میں تہماری نصرت فرمائے گا"۔اس تسلی کے علاوہ حضور کنے آپ او تضاد نصل مقدمات کے لئے ہدایات بھی دیں۔مثلاً حضور کے فرمایا : علی جب تم دو آدمیوں کا جھڑا چکانے لگو تو اپنے نیصلہ کو اُس وقت تک روکے رکھو جب تک دونوں فریقوں کے بیان اور ضروری شادتوں کو نہ من لو۔ اور حقیقت معلوم کرنے سے لئے ان سے خوب جرح نہ کرلو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کی تسلی اور تعلیمات کے بعد پر جھے مقدمات کے نیملوں میں مجھی تذبذب نہیں ہوا۔ یمن کے قیام کے دوران آپ نے بعض عجیب وغریب مقدمات کانیمله اپنی فراست سے فرمایا۔ان فیملوں میں سے بعض کو عجت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور اپل پیش کیا گیا۔ حضور " نے حضرت علی کے نیلے کو من کر تمہم فرمایا اور ان کو پر قرار رکھا۔ حضرت علی کے نیلے چو تک قانون شریعت میں ظائر کی حیثیت رکھتے تھے 'اس لئے اہل علم نے ان کو تحریری صورت میں مدون بھی کر لیا تھا۔ لیکن سبائیوں نے ان میں بھی تحریف کردی تھی۔ چنانچہ حعرت عبداللہ بن عباس نے اس کے ایک حصہ کو ای دور میں جعلی قرار دے دیا تھا'البتہ آ نجاب ك بعض مج فيعلول الما الوطنيفة في الني نقد مين استنباط كياب-

نتام محابہ کرام اس بات کو تنلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت علی کو مقدمات ا مناقشات 'تنازعات اور خصومات کے فیملوں اور قضاء کی خصومی ملاحیت عطافی پائی ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے "ہم میں مقدمات کے فیملے کے لئے سب سے زیادہ موزوں علی ا بیں اور قرآن کے سب سے بوے قاری الی بن کعب بیں "- ای طرح نقیہ الامت معرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ تمام محابہ کا کرتے تھے کہ مدینہ والوں بیں سب سے زیادہ میج فیصلہ کرنے والے معرت علی بیں - بوے بوے محابہ بیاں تک کہ حضرت عراو و معرت عائشہ کو بھی بعض او قات معرت علی کی طرف رجوع کرنا پر آتھا۔ منداحمہ بن حنبل بیں ہے کہ کسی نے معرت عائشہ سے دریافت کیا کہ وضو کے بعد کتنے دن تک موزوں پر مسے کیاجا سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ علی ہے معلوم کرو کیو نکہ وہ سفریں مضور معروں پر مسے کیاجا سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ علی ہے معلوم کرو کیو نکہ وہ سفریں مضور مقدون پر مسے کیاجا سکتا ہے۔ معرت علی شنے فرمایا کہ مسافر تین دن رات تک اور مقیم ایک دن ایک رات تک مسے کرسکتا ہے۔

جس زمانہ میں آپ کا حضرت معاویہ سے اختلاف چل رہاتھا 'اس زمانے میں بھی ایک دفعہ حضرت معاویہ نے خط لکھ کرایک مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے مسئرا کر فرمایا کہ خدا کا شکرہے کہ ہمارے مخالفین بھی " تفقہ نسی المدین "میں ہماری طرف رجوع کرتے ہیں اور مسئلہ کاجواب بھجوادیا 'جس کے مطابق حضرت معاویہ نے عمل کیا۔

### تخلاورخونب خدا

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی به متنق علیه حدیث ہے "لَیْسَ السَّدِیدُ بِالصَّرعَةِ اِنْسَا السَّدِیدُ الَّذِی یَسْلِکُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ " یعی الصَّرعَةِ انْسَا السَّدِیدُ الَّذِی یَسْلِکُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ " یعی "قوی (پلوان) وہ نہیں ہے جو مقابل کو پچھاڑ لے بلکہ (حقیق) قوی اور پلوان وہ ہے جو غصہ اور غیظ کی حالت میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے"۔ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے اس ارشادگرای کی کامل تغیل سرتِ علی رضی الله تعالی عنه میں نظر آتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگاکہ کمی مخص کی ذاتی قوین و تذیل کی جو نہ موم حرکتیں دنیا میں رائے ہیں "ان میں دو نمایت گھاؤنی ہیں۔ ایک بید کہ کمی کو مال بمن کی گالی دی جائے اور ایک بید کہ اس کے مذیر تھوک دیا جائے۔ ان حرکوں پر کمزور شخص بھی غصہ سے مغلوب ہوکر منہ پر تھوک دیا جائے۔ ان حرکوں پر کمزور سے کمزور شخص بھی غصہ سے مغلوب ہوکر کانے لگا ہے 'اس کے جم کا ساراخون اس کے چرے پر آجا تا ہے 'محسوس ہو تا ہے کہ اگر اس کے نو تذکیل کرنے والے کی تکابوئی کروے گا۔ اس سے اندازہ لگا جا ساکا ہے کہ اگر اس کابس چلے تو تذکیل کرنے والے کی تکابوئی کروے گا۔ اس سے اندازہ لگا جا ساکا ہے کہ اگر اس کابس چلے تو تذکیل کرنے والے کی تکابوئی کروے گا۔ اس سے اندازہ لگا جا ساکا ہے کہ اگر

ایے مواقع پر کمی قوی محض کے جذبات کا عالم کیا ہوگا آخر الذکر صورت کا ایک واقعہ حضرت علی کے ساتھ بھی پیش آیا۔ ہوا یہ کہ ایک غزوہ میں آنجناب نے ایک کافرد شمن کو پہاڑ لیا اور آپ چاہتے ہی تھے کہ تلوارے اس کا سرقلم کردیں کہ اس نے پیچے لیئے لیئے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ اس قوین و تذلیل پر برافروختہ ہونے کی بجائے اس کو چھوڑ کر الگ کوڑے ہو گئے۔ وہ مغلوب بھی جران و پریٹان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آپ سے دریافت کیا کہ میں نے قویہ سمجھ کوکہ جھے تو قتل ہو نای ہو ناہ یہ انتہائی ذموم حرکت کی تھی لیکن آپ نے فیمے چھوٹ دیا؟ آپ نے نام بونا ہے یہ انتہائی ذموم حرکت کی تھی لیکن آپ نے فیمے چھوٹ دیا؟ آپ نے نام بونا ہے یہ انتہائی ذموم حرکت کی تھی لیکن آپ نے کہ میں قتل کرنا چاہتا تھا لیکن دشمیرے دل میں شدید بہت تم نے میرے منہ پر تھو کا تو اس کے رقع عمل میں تمہارے خلاف میرے دل میں شدید غیظ و فضب پیدا ہوا۔ ساتھ ہی جھے اللہ کھنوف آیا کہ اگر اس موقع پر میں تمہیں قتل کروں غیش و نظر آپ کے تمہارا یہ قتل اللہ کے نزدیک اس کی راہ میں قتل شار نہ ہو بلکہ میرے ذاتی غیمہ کے انتہام میں شار ہو اس لئے میں نے تم کو قتل کرنے ہے اپنے روک لیا۔ یہ ہو تملی خورے داتی فیمیت میں نظر آپ ہو۔ سے ختل نوشیت الی اور حقیقی شجاعت کا عملی نمونہ جو ہمیں حضرت علی کی مخصیت میں نظر آپ ہے۔ ختل نوشیت الی اور حقیقی شجاعت کا عملی نمونہ جو ہمیں حضرت علی کی مخصیت میں نظر آپ ہے۔

### شاب کارِ دسالت

غلام احمد پرویز صاحب نے حضرت عمر کی سیرت کاعنوان "شاہکارِ رسالت" رکھا ہے
لیکن میری رائے میں یہ لفظ حضرت علی کی شخصیت کے لئے زیادہ موزوں ہے کیونکہ بالکل
ابتدائی عمرے ہی آپ کو حضور "کی تربیت میں پرورش پانے کاموقع ملا۔ پھرا بمان لانے
کے بعد سے ہجرت تک اور ہجرت کے بعد حضرت فاطمہ "سے نکاح تک آپ حضور الملاقیۃ
کے بعد سے ہجرت تک اور ہجرت کے بعد حضرت فاطمہ "سے نکاح تک آپ حضور الملاقیۃ
کے گھر میں ان کے ساتھ رہے۔

کی دور میں حضرت علی سے متعلق صرف چند واقعات روایات میں آتے ہیں 'کیونکہ اُس وقت آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی لیکن نوعیت کے انتبار سے بیہ واقعات کانی اہم ہیں۔ پہلاواقعہ تیرہ برس کی عمر میں پیش آیا جب حضور 'نے تھم ضد اوندی کی تقبل میں بنوہا شم کے لئے کھانے کا اہتمام کیا ٹاکہ انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ اس کے جواب میں بنوہا شم میں ے کو اہوا تو کون ایک تیرہ سالہ پیہ علی بن ابی طالب۔ اس موقع پر ان کی ذبان ہے جو جلے لکے وہ تاریخی جلے ہیں۔ ذرا چیم تصور سے دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فائد ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور حاضرین میں سے کی کے کان پرجوں تک نہیں ریگئی۔ کھڑا ہو تاہے تو تیرہ پرس کا ایک بچہ اور کہتاہے کہ "اگرچہ میں عمریش سب چھوٹا ہوں 'اگرچہ میری آ تکھیں دیکھتی ہیں 'اگرچہ میری ٹا تھیں تی ہیں لین میں آپ کا ساتھ دوں گا"۔ اور تمام لوگ قتصہ لگا کردلوں میں شاید ہد کتے ہوئے گئے کہ ہے ہیں جو دنیا کی مدد اور اعانت کے لئے خود کو چیش کررہاہے۔ اور اعانت کے لئے خود کو چیش کررہاہے۔

دوسرااہم واقعہ سے کہ جرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی وہ امانتیں جو آپ کے پاس تھیں 'حضرت علی کے سرد کیں اور ان کو اپنی چکہ اپنے بستر پر لین ہوئے۔ اُس وقت حضرت علی کی عمر لیننے کی ہدایت فرماکر اجرت کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ اُس وقت حضرت علی کی عمر باکیں شیس برس کی ہوگ۔ رات بحرہا ہردشمنانِ خداورسول کا محاصرہ رہا۔ اس خطرہ کی حالت میں بھی یہ نوجوان نمایت سکون والحمینان کے ساتھ تحوِ خواب رہا۔ یہ بھی آپ کی خفیہ شجاعت کا ایک مظرب۔ حضرت علی کی فضیت کے اصل جو ہرمدنی دور میں خاہر ہوئے ، جن کا ایک اجمالی فقشہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ کی اور مدنی دور میں آپ کی اور مدنی دور میں آپ کی عمرے محالمہ کو چیش نظرر کھناضروری ہے۔

کی دور میں جو صفرات حضور المنافظیۃ کے ہم عمرتے وہ اول روزے آپ کے مشرہ دست وہازو سبنے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بھڑا کیان لاتے تی دعوت و تبلیغ میں لگ گئے۔ عشرہ میں سے چھ حضرات 'حضرت ابو بھڑا کی دعوت و تبلیغ کے نتیج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے آکرواب یہ ہوئے۔ انہی میں حثان فنی 'طحہ ' زہیر' عبد الرحمٰن بن عبد وسلم کے دامن سے آکرواب یہ ہوئے۔ انہی میں حثان فنی 'طحہ ' زہیر' عبد الرحمٰن بن عوف ' ابو عبدہ بن الجراح اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنم اجمعین شامل ہیں۔ یہ سب لوگ کون ہیں۔ یہ قریش کے چوٹی کے گھرانوں کے موتی اور ہیرے ہیں۔ یہ کی دور کی دہ سعید روحیں ہیں جن کو اللہ تعالی نے عشل سلیم اور نورِ فطرت عطافر مایا تھا جو نوروتی سے جملا کیا' اور انہوں نے دعوتِ ایمان پر لبیک کما اور راہ حق میں نمایت میب مظالم

### محلبة كي أيك ورجه بندي

تیسری نسل میں وہ محابہ کرام شار ہوں کے جنہوں نے بھرت کے بعد مدینہ النبی میں ہوش سنبھالا۔ ان میں حضرت عبد اللہ بن عمران معرت عبد اللہ بن مجاس "حضرت اسامہ بن زیر "حضرت حسن" اور حضرت حسین" و فیرہم شامل ہیں۔ ان کا شار صفار محابہ میں ہوتا ہے۔

# محابه كرام كياجي تعلقات

جس طرح ہرانسانی معاشرے میں اختلافات بیشہ موجود رہے ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے 'ای طرح صحابہ کرام' کے در میان اختلافات ایک تاریخی حقیقت ہیں۔ ان کا انکار ممکن نہیں۔ لیکن ان کے در میان اس بغض وعد اوت اور د محنی کاکوئی وجود نہیں تھا' جس کو بنیاد بنا کر ابن سانے امت مسلمہ کو تفرقہ اور انتشار سے دو چار کر دیا۔ آاریج کی کتابی اور تذکرے ان واقعات سے بھرے پڑے ہیں جو ان کے باہمی تعلقات کی فطری نوعیت لینی ان کے در میان الفت و مودّت اور اختلاف دو نوں کی نوعیتوں کو واضح کرتے ہیں۔
ہیں۔

#### نيابت رسول الفافاني

دیگر صحابہ کے ساتھ حضرت علی کے تعلقات کے ذکر سے پہلے مناسب ہوگا کہ سیرت کا ایم واقعہ ذبن میں آزہ کر لیا جائے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اللہ این کے حضرت علی کو این بائب کی حیثیت سے مدینہ میں رہنے کا بھم دیا گریہ بات حضرت علی کے مزاج سے بعید تھی کہ وہ شرکت جہاد سے محروی کو گوارا کرلیں۔ پھر پچھ منافقین نے طعنہ زنی بھی کی۔ چنانچہ آپ نے زنجیدہ ہو کر شکوہ کے انداز میں حضور "کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لئی نی وارشجاعت دیں اور میں عور توں 'بو ڑھوں کیا کہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے مدینہ میں رہ جاؤں احضرت سعد بن ابی و قاص روایت اور مریضوں کی دیکھ بھال کے لئے مدینہ میں رہ جاؤں احضرت سعد بن ابی و قاص روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کی اس شکوہ آمیز التجا پر حضور "نے فرمایا کہ "اے علی امیرے ساتھ تہمارا وی مقام 'مرتبہ اور تعلق ہے جو ہارون "کاموئی" کے ساتھ تھا' سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ۔ (بخاری و مسلم) یعنی جس طرح حضرت موئی" کی عدم موجودگی میں ان کی نیابت حضرت ہارون "کرتے تھے 'ای طرح میرے نائب کی حیثیت سے مرحد میں رہو۔ البتہ چو نکہ حضرت ہارون "نی بھی تھے المذا حضور "نے ساتھ ہی سے مدینہ میں فرمادی کے نبیہ میں وارد و ناتھ ہی سے مدینہ میں فرمادی کے نبیہ میں وارد و نواب بھشہ کے لئے بند ہوچکا ہے۔

### نيابتِ عمرٌ

تاریخ شاہرہے کہ حضرت عمر جب بیت المقدس کی فتے کے موقع پریرو مثلم تشریف لے مجے تو مدینہ میں اپنانائب حضرت علی ہی کو بناکر مجے ۔ ذرا سوچے توسسی ہمیاکوئی حکمران ایک طویل سفر پر جاتے ہوئے اپنی جگہ کسی ایسے مخص کو بٹھائے گاجس پر اسے اعتاد نہ ہو۔ مدینہ ے بیت المقدس کے فاصلے اور اُس دور میں اونٹ کے سفری رفتار سے اندازہ لگایا جاسکا کے حضرت عمر کی مدینہ سے فیر حاضری کوئی چند روز کی بات نہ تھی۔ اور پھر سفری صورت بھی یہ تھی کہ ایک منزل تک حضرت عمر اونٹ پر سوار ہوتے تو غلام پیدل چلااور اگلی منزل وہ غلام سوار ہو آتو فلیفۃ المسلمین عمر بن الحطاب اونٹ کی تکیل تھام کرپیدل چلتے ستے۔ گویا عملاً پیدل چلنے کی رفتار سے سفر طے ہو رہا تھا۔ دو سری مرتبہ حضرت عمر نے اُس وقت حضرت علی کو اپنا ایک بنایا جب وہ اپنے دور خلافت میں جج کے لئے تشریف لے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر نے اسو اور سول الفلیلیۃ پر عمل کرتے ہوئے حضرت علی کو اپنا نئب مقرر فرمایا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دورِ خلافت میں جس تیزی کے ساتھ فتوحات کادائرہ وسیع ہواہے ذرااس کااندازہ تو کیجئے اپورے پورے ملک کے بعد دیگرے ا قلیم اسلای میں شامل ہورہے تھے' بدی بدی آبادیاں اپنے تمام دسائل وذر ائع اور وسیع و عریض ارامنی سمیت اسلامی حکومت کے زیر تکیں آر ہی تھیں۔اگر ان کا میچے انتظام اور بندوبست نه مو آ تو بست بوی بلاکت اور جابی رونماموتی - می نے لفظ بلاکت یمال جان بوجھ کراستعال کیاہ۔ کیونکہ حضرت عمر کے بدالفاظ آریخ کے مفات پر ثبت ہیں کہ لو لَاعَلِتَى لَهَلَكُ عُمَر "أكر على فد موت توعم اللك موجاتا" - فاروق اعظم في كوں كماا اس لئے كه آپ مر ظيفة المسلمين كى حيثيت سے اور بت ى دوسرى ذمه داریاں تھیں ' خاص طور پر فوجوں کا تظام وانصرام 'محاذوں سے آنے والی اطلاعات کی روشنی میں مزید فوجوں کی کمک اور سامانِ رسد کی فراہمی اور تر سیل کے انتظامات ' پھر و قَنَّا فِو قَنَّا بِيدِا ہونے والے بحرانوں پر قابوپانے کی تدابیر پر غور و فکر اور ان کورو بھیل لانے کے انظامات 'ان تمام امور کی انجام دہی میں آپ مصروف منمک رہتے تھے۔ الذا ریاستِ اسلامی کے داخلی انظام کی طرف توجہ دینے کا آپ کو مناسب وقت نمیں ملاقعا، آپ نے بیر سارا کام حضرت علی کے ذمہ کرر کھا تھا۔ کو یا حضرت علی مشیر خاص اور چیف سكرٹرى تھے حضرت عمر كے - خلافت فاروقى ميں جتنے بھى حكومت كے انتظام مكلے قائم ہوئے ان میں سے اکثر حضرت علی کی فیم و فراست کے رہین منت ہیں۔

### حضرت علی کی نظرمیں حضرت عمر کامقام

سرزین مواق پر پیش قدی کا آغاز دور صدیق می ہو گیا تھا۔ حضرت عمر نے سند خلافت پر رونق افروز ہونے کے بعد عواق کی معم کی پیجیل کو اولین کاموں کی فہرست میں شال کیا اور اس محاذ پر آزہ فوج روانہ کی۔ لیکن ایک موقع پر مسلمانوں کے لشکر کو بخت ہزیت ہوئی اور نو ہزار کی فوج میں ہے جے ہزار مجاہد اس معرکہ میں شہید ہوگئے۔ حضرت ہزیجہ اس فکلست کی خبر لی تو ان کو ہوا صد مہ اور رنج ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آزہ کمک لے کروہ خود محافی جی برا کی تو ان کو ہوا صد مہ اور رنج ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آزہ کمک لے کروہ خود محافی جی برا کی حضرت علی نے ان کو رو کا اور یہ فرمایا کہ بھی اس وقت تک بیستی ہے جب تک اس کا دُموا (رکلی) اپنی جگہ مضبوطی ہے قائم رہے۔ بھی اس وقت تک بھی گی اس وقت تک مشور ہے جب تک آپ اپنی جگ اس وقت تک مشور ہے جب تک آپ اپنی مرد کی بجائے حضرت علی ودیکر اصحاب شور کی کے مشور ہے تو کہ کہا اور خود محافی جب کی اب واقع کی بجائے حضرت علی ودیکر اصحاب شور کی کے مشور ہے ساتھ ایران کی سرحدوں پر بھیجا۔ اس واقعہ سے بخوبی اندازہ ہو تا ہے کہ ان حضرات میں معرب عرفاکیا مقام تھا۔ کتا قربی تعلق تھا اور حضرت علی گی نگاودور رس میں حضرت عرفاکیا مقام تھا۔ کتا قربی تعلق تھا اور حضرت علی کی نگاودور رس میں حضرت عرفاکیا مقام تھا۔ کتا قربی تعلق تھا اور حضرت علی کی نگاودور رس میں حضرت عرفاکیا مقام تھا۔ کتا قربی تعلق تھا اور حضرت علی کی نگاودور رس میں حضرت عرفاکیا مقام تھا۔

### بنت علی سے حضرت عمر کا نکاح

ای مقام پر ایک اہم واقعہ اور نوٹ کیجئے کہ حضرت علی ہی صاحبزادی 'رسول اللہ اللہ اللہ اور حضرت قاطمۃ الزہراء ہی نور چھم اتم کلٹوم حضرت عمر کے نکاح بیں آئیں۔ جب حضرت عمر نے پیغام بھیجاتو حضرت علی نے یہ عذر پیش کیا کہ ابھی اس کی عمر کم ہے۔ اس پر حضرت عمر نے کما کہ میری تمناہے کہ خاندان نبوت سے دشتہ استوار کروں۔ لازا حضرت علی نے ان کی خواہش کے احرام میں اور میں سیدہ ام کلٹوم کا نکاح حضرت عمر سے کردیا۔ خور کامقام ہے کہ اگر ان حضرات میں باہمی مجت نہ ہوتی توکیایہ عمکن ہوتا ؟اس نکاح کاذکر تو خود اہل تشیع کی کراوں میں بھی موجود ہے 'اس لئے وہ اس کا انکار تو نہیں کر

سکتے لیکن الی توجیہ پیش کرتے ہیں جو حضرت علی شجاعت 'غیرت اور حمیت کے منافی ہے کہ انہوں نے (معاذ اللہ) حضرت عمر کی طرف سے قتل کی دھمکی سے خوفزدہ ہو کر بیہ نکاح منظور کیا تھا۔۔۔ ا ۱ ا

### حضرت ابو بكڑكے ساتھ معاملہ

البتہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی او حضرت ابو بکر اسے ان کے دورِ خلافت کے ابترائی ایام میں کچھ شکایت رہی اور یہ شکایت بے بنیاد نہ تھی۔ ایک شکایت یہ تھی کہ ظافت کا فیصلہ کرنے میں انہیں شریک نہیں کیا گیا۔ لیکن اس فیصلہ میں حضرت ابو بکڑاور حضرت عمر کے پہلے سے کسی سوچے ہوئے منصوبہ کاعمل دخل نہیں تھا۔امروا تعدیہ ہے کہ حضور المالية كوفات كى خرمشور موتى بى انسار كى كانى بدى تعداد في المناعدة میں جمع ہو کرخلافت کی بحث چھیڑدی اور حضرت سعدین عبادہ کو خلیفہ منانے کی تجویز پیش کر دی۔ چند مماجرین بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ چنانچہ بحث و تمحیص شروع ہو گئی۔ آپ خود اندازہ کر بچتے ہیں کہ اس موقع پر اگر ایک مرتبہ غلا فیصلہ ہوجا تاتواں کو میچ کرانے کے لئے خون کی ندیاں بہہ جاتیں گراس کو صحح کرناممکن نہ ہو تا۔اس نازک مرحلے پر جیسے ہی یہ خبر لى ئىد دونوں حضرات وہاں پہنچ محتے۔حضرت ابو بكڑنے جب نبی اكرم صلی اللہ عليه وسلم كا قول مبارك سناياكه "ألاثِيمة فيمن قُرين " توسارا مجمع دم بخود ره كيا- پر مصرت ابو بكر " نے خلافت کے لئے حضرت عمر اور حضرت ابو عبید ہیں الجراح کانام تجویز کیا کہ ان دونوں میں سے کمی کوخلیفہ بنالو 'لیکن حضرت عمر زبان سے مچھ کے بغیر آ مے بوجے اور ابو برو کا ہاتھ تھینچ کر ان سے خلافت کی بیعت کرلی۔ حضرت عمر کے بیعت کرنے بعد انصار اور مهاجرین جووہاں موجود تھے 'حضرت ابو بکراکی بیعت کے لئے ٹوٹ پڑے۔اس ملرح حضرت عرد نے اپنی مومنانہ فراست کو کام میں لا کرامت کو برے فتنے سے بچالیا۔ گر حضرت علی کے مانے معاملے کی پوری تفصیلات نہیں تھیں۔ چنانچہ کھے عرصہ کے بعد جب ان دونوں ا حعرات کی تنمائی میں محفتگو ہوئی اور حضرت ابو برٹ نے پوری صورت حال حضرت علی ہے مامنے رکھی تو ان کادل صاف ہو گیا۔ طبقات ابن سعد میں لکھاہے کہ اس کے بعد حضرت

ابو بکڑنے ایک دن ظہر کی نماز کے بعد حضرت علیؓ کی طرف سے عذر خوابی کی اور حضرت علیؓ نے شاند ار الفاظ میں حضرت ابو بکڑ کے فضل و شرف کااعتراف کیااور ان ؓ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ پھر حضرت علیؓ پورے دورِ صدیقی میں ابو بکڑکے دست وہا زو بے رہے۔

حضرت ابو بكر اور حضرت فاطمه هيں بھي کچھ شكر رنجي ہو گئي تھي۔ حضرت فاطمه اس بات کی قائل تھیں کہ وراثت میں مجھے باغ فدک ملنا چاہئے۔ حضرت ابو برا کے سامنے حضور صلى الله عليه وسلم كابير قول تفاكه "لأنكورَثُ 'مَا تَرَ كُنَا صَدَقَةٌ " (متنق عليه) "ہم کی کو وارث نہیں بناتے 'جوچھو ڑتے ہیں وہ صدقہ ہو تاہے "**۔لنذا**انہوں نے دخ<u>تر</u> رسول کی بیہ خواہش یوری کرنے سے معذرت کرلی جس پر حضرت فاطمہ در نجیدہ خاطرہو تکئیں۔طبقات ابن سعد میں ہے حضرت فاطمہ "کی وفات سے قبل حضرت ابو بکرانے انہیں بھی رامنی کرلیا تھا۔ یہ حقائق ہیں۔انسانوں میں اس قتم کی باہمی رنجش کاپیدا ہو جانا کوئی بعید از قیاس نہیں۔ سور ہ حجر (آیت ہے ہے) میں ارشادِ ربانی ہے کہ "ہم اہل ایمان (کوجب جنت میں داخل کریں گے توان) کے دلوں میں جو رخجثیں ہوں گی انہیں نکال دیں گے۔وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تخوں پر بیٹھے ہوں گے "۔ حضرت علی الیہ قول ہاری تفاسیر میں موجود ہے کہ بیہ آیت میرے اور معاویہ (رضی اللہ عنہ) کے بارے میں نازل ہوئی ہے ' ہارے دلوں میں ایک دو سرے کی طرف سے میل آگیا ہے 'جنت میں دا خل کرتے ہوئے اللہ تعالی اس میل اور رنجش کو دور کردیں گے۔ محابہ کرام بھی یقیناً انسان تھے۔ لیکن ان کی طبیعت اور ان کی اعلیٰ سیرت و کردار کاجو نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے اس کے پیش نظران کے مابین کسی و قتی رنجش یا کسی غلط فنمی کے پیدا ہونے کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن کوئی مستقل بغض 'کوئی کدورت' ایک دو سرے سے کوئی مستقل دشمنی وعداوت كابم كوئي تصور تك نهيس كريجة \_ معاذالله 'ثم معاذالله ا

## حضرت معاوية كاليك مأثر

مولانا معین الدین ندوی مرحوم نے اپی کتاب " ظفائے راشدین " میں حضرت معاویہ "کے دربار خلافت کا ایک عجیب واقعہ بیان کیاہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ دربار

میں حضرت معاویہ نے ضرار اسدی سے کہا جو حضرت علی کے عامیوں میں رہے تھے کہ حضرت علی کے اوصاف بیان کرو۔ پہلے تو ضرار نے معذرت کی لیکن حضرت معاویہ کے امرار پروہ بولے کہ اگر اصرار ہے توسنے۔

"وه (حفرت على") بلند حوصله اور قوى تھے ' فيصله كن بات كتے تھے ' عادلانہ فيلے کرتے تھے۔ ان " کے ہر جانب علم کا چشمہ پھوٹا تھا۔ ان کے تمام اطراف ہے حكمت ليكتي تقى - دنياكى دافري اور شادالى سے وحشت كرتے اور رات كى وحشت ناکی ہے انس رکھتے تھے۔ بڑے رونے والے اور بہت غور و فکر کرنے والے تھے۔ معمولی لباس اور موٹا جھوٹا کھانا پیند تھا۔ ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے تھے۔جب ہمان سے سوال کرتے تھے تووہ ہمار اجواب دیتے تھے۔اور جب ہم ان سے انظار کی در خواست کرتے تووہ ہمار اانظار کرتے تھے۔اس کے باوجود کہ وہ اپنی خوش خلتی ہے ہم کو اپنے قریب کر لیتے تھے اور خود ہم سے قریب ہو جاتے تھے' خداکی قتم ان کی ہیت ہے ہم ان سے مختلو نہیں کر سکتے تھے۔وہ اللِ دین کی عزت کرتے تھے۔غریوں کو مقرب بناتے تھے۔ قوی کو اس کے باطن میں حرم وطمع کاموقع نہیں دیتے تھے۔ان کے انسان سے ضعیف ناامید نہیں ہو یا تھا۔ میں شمادت دیتا ہوں کہ میں نے ان کو بعض معرکوں میں دیکھا کہ رات گزر چکی ہے ' ستارے ڈوب چکے میں اور وہ اپنی داڑھی پکڑے ہوئے ایسے مضطرب ہیں جیے مار گزیدہ مضطرب ہو تاہے اور اس حالت میں وہ غزدہ آدمی کی طرح رورہے یں اور کتے ہیں کہ اے دنیا جھ کو فریب نہ دے ' دو سرے کو دے ' تو جھ سے چھیر چھاڑ کرتی ہے یا میری مشاق ہوتی ہے'افسوس افسوس میں نے تھھ کو تین طلاقیں دے دی ہیں'جس سے رجعت نہیں۔ تیری عمر کم'اور تیرامقصد حقیرہ' آہ زادِ راه کم اور سفردور در از کام به راسته وحشت خیز ب "-

یه من کرامیرمعاویه رمنی الله تعالی عنه روپژے اور فرمایا "الله تعالی ابوالحن(یعنی حفزت علی رمنی الله تعالی عنه) پر رحم کرے۔خدا کی قتم وہ ایسے ہی تھے "۔

## اصحابِ رسول نبين حضرت علي كلمقام

ہمارا عقیدہ ہے کہ محابہ کرام جنہیں جناب مح کر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت

اور آپ کی تعلیم اور تزکیہ و تربیت ہے براہ راست فیض یاب ہونے کی معادت نصیب ہوئی 'انجیاء ور سل کے بعد پوری نسلِ انسانی میں من حیث الجماعت انتخلیت مطلقہ کے مال ہیں۔ ان کی مجت جزوا بیمان ہے 'ان کی تعظیم و تو قیرد راصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تو قیر ہے اور ان ہے بغض وعد اوت اور ان کی تعظیم و تو قیر ہے اور ان ہے بغض وعد اوت اور ان کی تعقیم و تو ہین جردی نخیلت کے بعض وعد اوت اور حضور 'کی تحقیم و تو ہین ہے۔ ان کے ماہین جزوی نخیلت کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں لیکن متعین طور پر نخیلت کی تر تیب ہے کہ تمام صحابہ ہیں ایک اضافی در جونفیلت ماصل ہے حضرات اصحاب ہیں جو ان پر ایک اور در جونفیلت کے در جور نخیلت کے مامل ہے حضرات اصحاب ہدر کو۔ پھر ان پر ایک اور در جونفیلت کے مامل ہیں حضرات عشرہ مبشرہ "اور ان ہی نخیلت کے مطابق ہے لینی رسول اللہ المنافی ہے بعد سب علی منظن ہیں حضرات ابو بر صعد لیق ' پھر در جہ ہے حضرت عمر فاروق 'کا' پھر مقام ہے حضرت علی مرتفیٰ کا۔ افضل ہیں حضرت ابو بر صعد لیق ' پھر در جہ ہے حضرت عمر فاروق 'کا' پھر مقام ہے حضرت علی مرتفائی کا۔ افضل ہیں حضرت ابو بر صعد سے علی فرقائی کا۔ افضل ہیں حضرت ابو بر صعد لیق ' پھر در جہ ہے حضرت عمر فاروق 'کا' پھر مقام ہے حضرت عمر فاروق 'کا' پھر مقام ہے حضرت علی مرتفائی کا۔

اب آگر کوئی حضرت علی ٹر زبانِ طعن دراز کر تاہے تو سوچنے کہ اس کی زد کہاں کہاں پڑے گی۔ کیا حضرت علی کے بعد صحابہ کرام ٹکی جماعت اس دریدہ دہنی سے محفوظ رہ سکے گی۔۔۔۔ا ا

### خاتمئه كلام

یہ بات شلیم کرنی پرتی ہے کہ حضرت علی رمنی اللہ تعالی عنہ اگر چہ جامع الصفات انسان تھے' ان کی شخصیت میں "Ambivert" کی تمام خصوصیات موجود تھیں اور اگر چہ آپ اپنی ذاتی حیثیت میں ظیفہ راشد تھے لیکن یہ ایک امرواقعہ ہے کہ آپ کے عمد خلافت میں باہمی اختلاف رہا۔امت آپ کی خلافت پر مجتمع نہ ہو کی۔ باہمی خانہ جنگی رہی۔ جنگ جمل ' جنگ صفین اور جنگ نیروان جیسے خو نیں معرکے ہوئے۔ بڑے بڑے وفتے اس دور میں کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت علی شنے ان فتنوں پر قابو پانے کی بحربور کو حش کی لیکن سائی فتنہ کے شمیر خیشہ کی جڑیں ذمین میں اتن محمری اتر چی تھیں کہ انتمائی کو حش کی لیکن سائی فتنہ کے شمیر خیشہ کی جڑیں ذمین میں اتن محمری اتر چی تھیں کہ انتمائی

کوشش کے باو جود حضرت علی دائٹؤ کے لئے اُن پر تنہا قابو پاناممکن نہ ہوسکا۔ اگراً س وقت مخلص 'بااثر اورصائب الرائے حضرات ایک بنیانِ مرصوص بن جاتے اور حضرت علی گی پشت پنائی کرتے تو شاید حالات سدھر جاتے ۔ لیکن سبائی سازش نے غلط فہیوں کا اتنا گھنا جنگل کھڑا کردیا تھا کہ اس کا صاف ہو ناممکن نہ ہوا۔ اس کے نتیج میں اُمت کے اندر فرقہ آرائی اور گروہ بندی کی الی گرہ لگ گئ ہے جو نہ اُس وقت کھل کی اور نہ شاید قیامت تک کسی کے ناخنِ تدبیر سے کھل سکے ۔ لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ معاذ اللہ 'ثم معاذ اللہ' ثم معاذ اللہ 'ثم معاذ اللہ' ثم معاذ اللہ 'ثم معاذ اللہ' ثم معاذ اللہ اس کا کوئی الزام حضرت علی ڈاٹٹؤ کی ذات پر نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ معاذ اللہ اس کا کوئی الزام حضرت علی ڈاٹٹؤ کی ذات پر نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ بیت کی کوتا ہی تھی 'یا المیت کی کی تھی تو دراصل وہ تاریخ کو نہیں جانیا' وہ حقائق کا فہم نہیں رکھتا۔

اقول قولي هذا واستغفر اللهلي ولكمر ولسائر المسلمين والمسلمات

مركزى الخمرضة م الفران لاهور فران فييم پرتشیروا ثاعتھے امِیں **تجدیداِ عان** کی ایک اِسلام کی نت و تأنیه ادر فلبهٔ دین حق کے دورانی وَمَا النَّصَوْ إِلَّا مِنْ غِنْدِ اللهِ